

www.iqbalkalmati.blogspot.com

يرطانوى جاسوس

لارنس آف عريبي

ایڈورڈراہنسن متر جمہ: قاضی مشیرالدین

مكتبه اردوادب

24 \_الف محلشن راوى لا مور

Email: Urdu adab@ bot mail.com

Ph: 7460260

🔉 www.iqbalkalmati.blogspot.com

### تمهيد

اس کتاب میں بیان کیے ہوئے گئی واقعات خود مصنف کی آ کھوں دیکھے ہیں۔ میں نے اس کے پروف پڑھے کیکن بیان واقعہ کی کوئی غلطی مجھے نظر ندآ کی۔ برخلاف اس کے بیاتصویراتن سیجے ہے جس کی تو تع اس مقصد کی کسی کتاب سے کی جاسکتی ہے۔

> اے۔ ڈبلیو، لارنس جملائی 1935ء

حکومت پاکتان پرلیں اینڈ پہلیکیشنز آرڈیننس کا پل دائٹ ایکٹ مجریہ 1962 (تھیج شدہ 1992) کے تحت رجنز می شدہ

### جمله حقوق محفوظ بين

نافر : مرفرازاهد

ابتمام : تکلیل احمد

طبع : معني شكر يريس الاجور

قيت : 160 روي

ISBN-969-8208-63-1

#### 🚄 www.iqbalkalmati.blogspot.com 🦡

#### فهرست

| 214  |                                                         |
|------|---------------------------------------------------------|
| صخير | عثوان                                                   |
| 9    | ्रि । इस                                                |
| 11   | برطا أوى جاسوس                                          |
| 13   | غازى امان الله خال والتي كابل اور كرتل لارنس آف عربيبيه |
| 25   | ابابرا-                                                 |
| 32   | -2/2-1                                                  |
| 46   | - 07 6 1 2 100 pg 1 - 3 - 3 - 3 - 1                     |
| 58   | 0. ble pro- 600 - 101 + - 4 ph                          |
| 72   | الم مر5-د الراي الم ين نبايت الم معلومات إلى            |
| 87   | ابغبر6-                                                 |
| 109  | باب قبر ٦-                                              |
| 115  | باب فمبر8-                                              |
| 125  | بابنبرو-                                                |
| 135  | بابنبر10-                                               |
| 144  | بابنبر١١-                                               |
| 152  | باب مبر 12-                                             |
| 159  | بابنبر13-                                               |
| 165  | بابئبر14-                                               |
| 176  | باب فمبر 15-                                            |
| 181  | باب فمبر16-                                             |
| 188  | بابنبر17-                                               |
| 198  | باب نبر 18-                                             |

#### كرنل لارنس

یریش آری کا شہرت یا فتہ کردار کرال لارٹس (جے عام عرف بیس لارٹس) فسامر میں بیدیکہا
جاتا تھا) بجیب بخت جان شخص تھا وہ بغیر پھی کھائے ہے ہفتوں صحوا بیس زندہ رہ سکن تھا۔ مین درجے کے بنجے جہاں پانی برف بن جاتا ہے۔ وہ نک دھڑ تگ گھنٹوں کھڑا روسکنا تھا۔ پانی کے جیز بہاؤ کی المئی سمت گھنٹوں تیرسکنا تھا۔ وہ بھوے شیروں کے کچھاروں بیس بے خوف و فطر داخل ہونے میں ذرہ برائی کو داخل ہونے میں فررہ برائی کو داخل ہونے میں فررہ برائی تھا۔ در برائی ساتھ وہ چاروں آسانی کی ایک کابوں کا حافظ بھی میں جاتھ ڈال کر سانپ کو پھین سے پکڑ کر جا بر کھنچے لیتا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ چاروں آسانی کی اور فرانسیکی ڈبائی وہ اس روانی سے بوت تھا کہ بڑے سے بڑا میں۔ مین مارٹس کی مائی کی دوران کی بین میں دوران کی بائی دوران کی برائی تھا کہ بڑے سے بڑا مساتھ کی سائس تک کھنچے میں دوران کی برائی تھا کہ بڑے ہوئے کی سائس تک کھنچے میں دوران کی برائی تھا کہ بڑے ساتھ کی سائس تک کھنچے میں دوران کی برائی تھا کہ بڑی سائس تک کھنچے میں دورانشور کا دیا تھا کہ برائی تھا کہ بڑی سائس تک کھنچے کی سائس تک کھنچے کی سائس تک کھنچے کی برائی تھا۔ شایدا نہی دعوکہ کھن نے بوت انس کی بھڑی میں دوانشور کا دیا تھا۔ کہا جاتا تھا۔ لیتا تھا۔ شایدا نہی خوبوں کے باعث اے نورند سے کی چھڑی میں دوانشور کا دیا تھا۔ کہا جاتا تھا۔ لیتا تھا۔ شایدا نہی خوبوں کے باعث اے نورند سے کی چھڑی میں دوانشور کا دیا تھا۔ کہا جاتا تھا۔ لیتا تھا۔ شایدا نہی خوبوں کے باعث اے نورند سے کی چھڑی میں دوانشور کا دیا تھا۔ کہا جاتا تھا۔ لیتا تھا۔ شایدا نہی خوبوں کے باعث اے نورند سے کی چھڑی میں دوانشور کا دیا تھا۔ کہا جاتا تھا۔

### پیش لفظ

كرال لارنس كا نام كى سالول سے اتنامشہور ہے كہ ہرمشہور آ دى كى طرح لارنس كے ساتھ سی میرون ای افسانوی کارنامے منسوب ہو چکے جیں۔ اس ایک آدی نے تن تنہا اپنی فوج کے لیے ا کاربائے نمایاں انجام دیے کہ ایسے کارنامے پوری منظم فوج سے بھی انجام نہ یاتے۔اسے سلمالوں کی برنصیبی کہتے یا اگریزوں کی خوش تشتی کہ 1914ء 1915ء میں تمام عرب ممالک ترک حکومت کی طرف ہے بجرے بیٹھے تھے ۔اس وقت لارنس جیسے ذہین اور فتنہ پرورآ وی نے ان کے دلول ک آ گ کو موادی \_ پھر کیا تھا؟ یہ آ گ بھڑ کی اور ایک بھڑ کی کہ ことにとんぎんしょうり يقنينا يركارنا مدكو في معمولي كارنامه زرها - لارنس في عربي مما لك يش انكريزون ك تحكم الى كو ہزاروں سیاست کا روں اور لا تھوں کی افواج کی متحدہ قو توں سے تھیں زیادہ قریب تر کردیا۔ شمرت عام کا خاصہ ہے کہ اس میں بری تیزی کے ساتھ افسانویت پیدا ، وجاتی ہے۔ تیجہ ب ہوا کہ لارنس کے ساتھ اس کی ساح اند تو توں ہے متعلق جیمیوں افسانے پیدا ہو گئے اور اس کے حقیق ا ٹھال کوان افسانوں ہے متاز کرنا مشکل ہوگیا۔ لارنس کے کارنا ہے الف کیلی کی کہانیاں بن گئے۔ بر کتاب ای مشہور ومعروف شخصیت کے حالات اور اس کے اعمال سے متعلق ہے۔اس ين اس مشهورانسان كے محيح ترين خدوخال اور حقيقي حركات وسكنات د كھائي ويتي بيں۔اس بيس افسانے

اور کہانیاں ہیں۔واقعات و ترکات ہیں۔ہم اس سے دوطرح کے بتی حاصل کر سکتے ہیں۔

کونٹل المزینیں 13 مگی 1935ء کوموڑ سائنگیل کے حادث کا فتکار ہوااور پہنے دن ہر کیا۔ تیم پر پر کہتے نگایا گیا۔ یاد نگار فی الیس الارٹس نیوائن 16 اگست 1888ء وفات 19 مگی 1935ء دوسا عمت آرتی ہے جب مردے خدا کے بیچ کی آ واز ٹیس کے اور چوٹیس کے وچھوں کے 11

برطانوی جاسوں لا رنس آفعریبیہ

لارنس آف عربیدایک ایسا کردار به بس فرصد درازے دنیا کوابی اثر ش لے رکھا
مسلمانوں میں شامل ہوکر انہیں آبی میں فروائے ادراس کے نتیجہ میں سلطنت عثادیہ فتم کروئے
کے دو برطانوی حکومت کا بہترین انتخاب قابت ہوا۔ مسلمانوں کوا بحاز وہی فیس تھا کہ دہ خودا پنے
اس کیا ڈی مار رہ بیں جب تک آ تکھیل تحلیں تب تک ان کے اقتد ارکا سورج ڈوب چکا
الدنس آف عربیہ مغرب کا لیندیدہ کرداڑے مغربی فوجوان اے آئیڈ باائر کرتے ہیں کیونکدہ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں۔ ای فارنس آف عربیہ سے بارے بیس طویل عرصہ گزرجائے کے
الدائوں سے نفرت کرتے ہیں۔ ای فارنس آف عربیہ سے بارے بیس طویل عرصہ گزرجائے کے
اوجود بھی تحقیقات کا سلسلہ جادی ہے۔ گزشتہ دئوں برطانیہ کے متاز اخبار ''دی آئیز روز'' نے فارنس
المدائوں سے نفرت کرتے ہیں۔ ای فارنس آف عربیہ سے ایکشافات کے ہیں۔

تھا کس ایندورڈ ال رنس 1888ء میں دیگر میں پیدا ہوا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران اسے اس کے کارنا مول کی وجہ سے شہرت ٹی۔ اس دوران اسے عرب کے صورائی علاقوں میں ایک مشن پر بھیجا گیا اللہ اس کے مشن کا مقصد عرب قبائل کو ان کے ترک حکمر انوں کے خلاف لڑنے پر آمادہ کرنا تھا جو اللہ اس کے مشن کا مقصد عرب قبائل کو ان کے ترک حکمر انوں کے خلاف لڑنے پر آمادہ کرنا تھا جو اللہ عنوں سے برسر پیکار تھے۔ لارنس کی کوششوں کے متیجہ میں جو چھاپہ مار جنگ ہوئی اس میں اہم مقامت پر عربوں کا قبضہ ہوگیا اور دوسری جانب جنگ کے لیے معیار بھی قائم ہوئے۔ ان جنگوں کی وجہ سے لارنس کی کوششوں ہوگیا۔

لارنس نے افغانستان میں بھی خفیہ آپریشن انجام دیا۔اس کے ذمہ بیکام تھا کہ اس وفت کے افغانستان کے باوشاہ کی حکومت کوغیر منتظم کیا جائے۔ بیا کیک خفیہ اور حساس آپریشن تھا جیہ لارنس سیسا جاسوس ہی انجام دے سکتا تھا۔ لارنس کی افغانستان میں بہت عزت کی جاتی تھی کیونکہ وہ روانی اول کی مقصدی بخیل کے لیے ایک باہمت مخف کس طرح کونا کوں ٹکالیف اور طرح کے ایک باہمت مخف کس طرح کونا کوں ٹکالیف اور طرح کے طرح کی مصیبتوں پر قابوحاصل کرنا ہے اور باطل میں کمی جن سے کم حرکت نہیں پائی جاتی ۔ فرق صرف مقصد اور نصب العین کا ہوتا ہے ۔ ورند کامیا اب تک وینچنے کے لیے بہر حال وہی استقال وی جفائش اوروہی گئن ہر جگہ ورکار ہوتی ہے۔

دوم۔جوقوم فیروں کی امداد کے ذریعے ترقی اور اقتذار حاصل کرنا جا ہتی ہے۔وہ بدسے بدتر ہوسکتی ہے لیکن بہتر تیس بن سکتی۔

غرض بدكريد كتاب ايك سواغ بهى باورعبرت اوربعيرت كاسامان بهى يزع اورغور يجير

مزید کتبیڑھنے کے لئے آج بی دزٹ کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

www.iqbalkalmati.blogspot.com

غازى امان الله خال والئى كابل

191

### لارنس آف عريبي

دورمغلیہ میں افغانستان ہندوستان ہی کا ایک حصہ تھا۔ مغلوں کے ہنداس ملک نے گئی مدو

الدہ کیجے اور کئی بادشاہ سربر آ رائے سلطنت ہو کر تھوڑی تھوڑی دیر حکومت کرنے کے بعد ہو ہو تدخاک

ادیے رہے تا آ نکدا میر عبدالرحمٰن خال نے امیر شرطی کو تکست دی اور بادشاہت سنجالی۔ پھراپٹی بخت

گیر پالیسی سے افغانستان کے حالات کو درست کیا۔ ان کی وفات پر سردار حبیب اللہ خال تخت نشین

المسرام زیادہ تر درار صاحب موصوف ایک مرنجاں مرغ فتم کے بادشاہ شے۔ انہوں نے کارو بار سلطنت کا

المسرام زیادہ تر وزراء کے پر دکر رکھا تھا۔ اس زیائے میں افغانستان اقتصادی لحاظ ہے بہت پس ماندہ

ملک تھا۔ برش گورنمنٹ سے تعلقات خوشکوار شے اور والی ملک کوایک خطیر رقم بطور وظیفہ ملا کرتی تھی۔

امیر صاحب بندوستان کی سیر کو بھی تشریف لائے تھے۔ اسلامیہ کا کی لا ہور کا سنگ بنیا دا نہی کے باتھوں

امیر صاحب بندوستان کی سیر کو بھی تشریف لائے تھے۔ اسلامیہ کا کی لا ہور کا سنگ بنیا دا نہی کے باتھوں

امیر صاحب بندوستان کی سیر کو بھی تشریف لائے تھے۔ اسلامیہ کا کی لا ہور کا سنگ بنیا دا نہی کے باتھوں

امیر صاحب بندوستان کی سیر کو بھی تشریف لائے تھے۔ اسلامیہ کا کی لا ہور کا سنگ بنیا دا نہی کے باتھوں

1919 م کا آغاز تھا کہ کسی سازش کے بنتیج جس امیر صبیب اللہ کو خیصے جس سوتے ہوئے قل کر دیا گیا اور قبل کے جس بعدا قرا تفری کے عالم جس سر دار لصر اللہ خال نے اپنی ہا وشاہت کا اعلان کر دیا لیکن امان اللہ خال نے جواس وقت کا بل کا گورز تھا تخت پر قبصنہ کر لیا اور ہا دشاہ بن گیا۔ اگر چہ پھر گڑ برو ضرور بوئی گرامان اللہ خال نے فوراً قابم یالیا۔

امان الله خال کو بادشاہت کرتے ہوئے تھوڑا ہی عرصہ گز را تھا کہ اس نے یہ بجیب حرکت کی کدروس کی شہ پا کر ہندوستان کی سرحد پر جملہ کردیا اور اس طرح انگریزوں سے براور است بھر لے ٹی۔اس جرات کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس دفت ہنجاب اور دیگر صوبوں میں پولٹیکل سرگرمیاں خوب ے عربی بول تفاادرافغانی عربی کومقدی زبان ہونے کی وجہ سے کافی اہمیت دیتے ہیں۔ افغانستان میں الرنس کا کام شاہ امان اللہ خان کے خلاف زہر یا پراپیگٹنڈہ کر کے حکومت کا خاتمہ کرتا تھا کیونکہ شاہ انتقائی اور جدید نظریات رکھتے تھے اور ان کا جھکاؤ واضح طور پرسوویت بوشمین کی جانب تھا۔ برطانوی حکومت کو اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے لارنس کے علاوہ ان صلاحیتیوں کا مالک کوئی اور فخص مل ہی خیس سکنا تھا جے خود پر پورایقین ہو۔

لارٹس کی شادی متنازیہ ہے۔ لارٹس کی کئی جورتوں کے ساتھ وابنتگی رہی جواہے پہندہی کرتی تھیں۔ ان بیس سے کئی جورتوں نے بید دبوی بھی کیا کہ لارٹس نے ان سے شادی کرلی تھی مگر بیا بات تابت ٹیس ہو کی۔ حال ہی جو نے والی ایک تحقیق بیس بیدا کمشاف کیا گیا ہے کہ لارٹس نے بندوستان بیس قیام کے دوران اکبر جہاں نائی ایک خاتون سے شادی کی۔ بیشادی بہت محقیق کی تحقیق کی میں اور پکر فتم ہوگئی۔ اس مختیق کی تحقیق کے مطابق بیرشادی ہوئی تھی جبکہ بعض نے شادی کے حوالے سے جونے والے انکشاف کو مستر دکر دیا ہے۔ مطابق بیرشادی ہوئی تھی جبکہ بعض نے شادی کے حوالے سے ہونے والے انکشاف کو مستر دکر دیا ہے۔ مطابق بیرشاف کو مستر دکر دیا ہے۔ موالے والے انکشاف کو مستر دکر دیا ہے۔ موالے فرضی واستان تر اردیتے ہیں۔ زندگی کی آخری دور بیں لارٹس کی کمر جبک گئی تھی۔ 1935ء بیس موٹرسائیکل کے ایک حادثے بیں۔ زندگی موت واقع ہوگئی تھی دہ جس طرح زندگی بجر پراسرار ہاای طرح موت کے بعد بھی پراسرار ہے۔

مزید کتب پڑھنے کے لئے آنج بی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

زورول پرتیس ۔ انگریزی حکومت کے خلاف عدم تعاون کی تحریک بہت زور پکڑ چکی تھی اور ملک کی

آ زادی کا مطالبہ پورے جوش سے چیش کیا جار ہا تھا ایک جلے کی صدارت کے لیے مہاتا گا عرصی بمین

ت بہنجاب کی طرف آ رہے ہے کہ انہیں دہ کی کے قریب پولیس نے سنز کرنے سے روک ویا۔ اس پر

ہنجاب میں کئی مقامات پر بخت بنگا ہے شروع ہو گئے ۔ امر تسرے مشہور کا تحریکی لیڈرڈ اکٹر سیف اللہ بن

کیلواورڈ آ کٹر سید پال گرفار کر لیے گئے ۔ اس بختی کے خلاف نارائسکی کا اظہار کرنے کے لیے جلیا تو الہ

باغ میں ایک جلسہ منعقد ہوا۔ اس جلے میں بخت آ تشیس تنم کی تقریریں ہوری تھیں کہ اسے جی جزل

باغ میں ایک جلسہ منعقد ہوا۔ اس جلے میں بخت آ تشیس تنم کی تقریریں ہوری تھیں کہ اسے جی جزل

باغ میں ایک جلسہ منعقد ہوا۔ اس جلے میں بخت آ تشیس تنم کی تقریریں ہوری تھیں کہ اسے جن بنے مشین کنوں ہے

باغ میں ایک جلسہ منعقد ہوا۔ اس جلے میں بخت آ تشیس تنم کی تقریریں ہوری تھیں کہ اسے دینے مشین کنوں ہے

بینکڑوں آ دمیوں کو بھون کر رکو دیا۔

ائ قبل عام سے ملک بحریش بخت ہیجان پیدا ہو گیا اور گور نمنٹ نے شور کو و بانے کے لیے ۔ الا ہور اور امر تسریش مارشل لاء نافذ کردیا اور او نچے در ہے کے قمام لیڈروں کو بیل میں شونس ویا۔ پھر جزل ڈائز اور کرٹل فرنیک جانسن نے رعایا پر ایسے وحشیانیہ مظالم تو ژے کہ ذکر کرنے سے رو تکٹے کھڑے ہوتے ہیں۔

ایک تو گورنمنٹ برطانیہ گذشتہ جنگ کے تجییڑوں کے باعث بہت تحیف ہورہی تھی دوسرے ملک میں سخت ہے۔ ورہی تھی دوسرے ملک میں سخت ہے چینی کھیل جانے کے باعث امان اللہ خاں نے یہ بجولیا کہ اب ہندوستانی رعایا اگریزی معام بخاوت کردے گی اس نے یہ موقعہ فقیمت جان کراچی فوجوں کو اگریزی سرحد کے اندوا کی دوجگہ دکھیل دیا۔ جزل ناورخال نے کو باٹ کے قریب ٹل کے مقام پراگریزی کوج سرحد کے اندوا کی دوجگہ دکھیل دیا۔ جزل ناورخال نے کو باٹ کے قریب ٹل کے مقام پراگریزی کی فوج برائی کے ایک جیٹر پ میں فلکست بھی دے دی اور اے وہاں سے چیچے ہمنا پڑا گرا گریزوں نے اس وقت بھی مناسب سمجھا کہ کی زرگی طرح معاملہ وہیں رک جائے اور نزار گزیادہ بردھے نہ یائے چنا نچہ ووٹوں مناسب سمجھا کہ کی زرگی طرح معاملہ وہیں رک جائے اور نزار گزیادہ بردھے نہ یائے چنا نچہ ووٹوں مکان کے دوٹوں کے ناکندوں کی افہام و تغیم کے بعد عارضی سلم کی صورت نکل آئی اور لڑائی بندہوگئی۔

اس عارضی سلے کے بعد اگریزوں نے جون 1919 ویس راولپنڈی کے مقام پرایک شاہی در بار منعقد کیا جس میں افغانوں کی طرف سے سر دار مجمد طرزی ( خسر امان الله خال) و یوان زجن داس

و اولزانداور سردار علی احمد جان چیدہ نمائندے تھے۔ادھر انگریزوں کی طرف سے سرفرانس جمغریز ا انگریزی شغیر متعیندافغانستان)اور سرجان ٹامیسن تھے۔

اس درباریس جب انگریزی نمائندے نے اپنی اقتاحی تقریر ختم کی تو سرداراحیرجان نے

و کہ ایف کی کا بچ لا ہور کے تعلیم یافتہ ) انگریزوں کے خلاف خت بے باکانہ تقریر کردی۔انہوں نے

ال کہ ایف کی کا بچ در نے نہ کیا کہ اگر چہ اگریز و نیاش اسپنے آپ کو بہت مہذب اور شاکت بتاتے ہیں

ال کتا کہ دوشتی اور برحم میں کہ کا بل جسے پرائن شہر پراگریزی بوائی جہازوں نے گولہ باری کرکے

ال سبتے افغانوں کوموت کے کھائ اتارویا ہے۔اس تقریر کا دنیا بھر کے اخبارات میں خوب چرچا ہوا

ال انگریزوں کے خلاف بہت نفرت کی کھا۔ بہر کیف اس درباری با ایس گفت وشنید کے بعدا کی معاہدہ

الدا اگریزوں کے خلاف بہت نفرت کی کی ۔ بہر کیف اس درباری با ایس گفت وشنید کے بعدا کی معاہدہ

البنته انگمریز ول نے اپنی فکست اور علی احمد جان کی تقریر کوفرا موش نه کیا اور افغانون کوقر ار اللی سز ادسینے کے منصوبے بنانے شروع کردیئے!

ا مان اللہ خال نے برسرافتہ ارا تے ہی ملک کو ہرطرح سے مغربی انداز پر چلانے کا فیصلہ کیا است اللہ خال کے بیت کی اصلاحات نا فذکیس قیلس سے عازی مصطفیٰ کمال پاشانے ترکی میں کیا تھا۔ چنا نچاس نے بہت کی اصلاحات نا فذکیس قیلس کی وصولی کے طریقے بدل دیئے۔ ابتدائی تعلیم لازی کر دی اور کئی سکولوں میں جرمن اور فرانسیسی اللہ سے میں تعلیم دی جانس کی ساتھ کی ۔ اس پر ملالوگ خت برافر وختہ ہوئے بھر ملک میں ہرا تھویں مختص کے لیانوں میں تعلیم کی جانس کے ساتھ معابد سے کر کے اپنے آپ کو مضبوط بنانے کی بھی ساتھ المان اللہ خان نے اپنے جسابید ملکول کے ساتھ معابد سے کر کے اپنے آپ کو مضبوط بنانے کی بھی الاستان اللہ خان نے اپنے جسابید ملکول کے ساتھ معابد سے کر کے اپنے آپ کو مضبوط بنانے کی بھی الاسٹی کی اور دوئن کے ساتھ اللہ اللہ کی اور دوئن کے ساتھ اس کے استان کی اور دوئن کے ساتھ اس کے اور میں کے ساتھ معابد سے کر کے اپنے آپ کو مضبوط بنانے کی بھی الاسٹی کی اور دوئن کے ساتھ اس کے ساتھ معابد سے کر کے اپنے آپ کو مضبوط بنانے کی بھی الاسٹی کی اور دوئن کے ساتھ اس کے تعلقات خوب گہرے ہوگئے۔

ا مان انلد خال کے خسر سر دارمحمود طرزی ایک روش خیال بزرگ ۔۔۔ اور بڑے سیاست وال مجھ کر انگریز ول کے خت مخالف تھے پھر ملک ٹریا تو آزاد خیائی میں اپنے خاوند سے چار ہاتھ آگ تھیں ( ووسر کاشین ماں کے بطن سے تھیں )اصلاحات کے مذتقر امان انلہ خال نے بیچھ بھی دے ویا کہ www.iqbalkalmati.blogspot.com

سب اوگ بور چین شاکل کے کیڑے کہنیں اور واڑھیاں بھی صاف کر دیں اور اپنی رعایا کو یکندم مغر فی بنانے کی دھن میں وہ اس قدر جوشیلا تھا کہ ایک فیٹی بھی اپنے پاس رکھنے لگا اور جہاں کسی کی لمجی واڑھی و کچتا فوراً کاٹ کے رکھ دیتا۔

روس کے ساتھ افغانستان کے گہرے تعلقات انگریزوں کو ایک آگونہ بھائے بلکہ دوز ہروز کشیدگی کا باعث بنتے رہے۔ نیز میدان ٹل کی فلست کاغم بھی ایک ناسور کی صورت افقیار کر گیا تھا چنا نچانگریزوں نے افغانوں کو نیچاد کھانے کے لیے مختلف تدا پیرسوچیں۔

یں مانتا پڑے گا کہ انگریز سیاست وائی اور شاطری میں پدطو نے رکھتے ہیں اور مقصد برابری کے لیے ہر شم کا حرب استعال کرنا جا کر تکھتے ہیں۔وراصل سیاست میں ہوتا بھی یکی یکھ ہے۔۔

جب افغانستان پی بظاہرای جی نظر آئی تو امان اللہ خان نے بورپ کی سیر کا قصد کیا بلکہ سے
بات بھی جب می گئی تھی کہ دراصل انگریزی سفیر سرفرانس جمٹر پزنے بی امان اللہ کو بورپ کے سفر پ
آ مادہ کیا اور برٹش گورنمنٹ کا مہمان خصوصی بن کر انگلستان جانے کی دعوت دک تھی۔ چٹا نچے جب خاز ک
فیسٹر بورپ کے متعلق اعلان کیا تو انڈین گورنمنٹ نے ایک سیٹی ٹر بن بنانے کا حکم و یا وہ ٹرین الا ہور
کے ریلو ہے ورکھ اپ چی تیار ہوئی اور اس کے جارڈ بے تو ایسے بنائے اور جائے گئے کہ چٹم فلک کی
آئے کھلی کھلی روگئی۔

عازی کا بیسٹر ایک تاریخی حیثیت رکھتا تھا۔ افغانستان اپنی جغرافیائی پوزیشن کے باعث سیاست کا ایک زبردست مہرہ سمجھا جانے لگا تھا اور دنیا کی بساط پر امان اللہ کو ایک خاص مقام حاصل بوگیا تھا اس لیے چیدہ چیدہ خیدہ مغربی اخبارات کے نمائندے اس سفر کی خبریں اقطاع عالم میں جیجنے کے لیے بندوستان کافئ کے اور چندون خوب مجما تہمی رہی!۔

کرا چی ہے ماریکز کا سفر جہاز کے ذریعے طے ہوا۔ ماریکز میں فرانسیسی گورنمنٹ نے عادی کا استقبال بڑے شاباند تھا تھ نے کیا گھر چیری پراس کی ہے صدآ و بھٹت ہوئی پر بزیڈنٹ یوانکار مازی کا استقبال بڑے شاباند تھا تھ نے کیا گھر چیری پراس کی ہے صدآ و بھٹت ہوئی پر بزیڈنٹ یوانکار مع دیگر وزراء کے استقبال کے لیے شیشن پر موجود تھے اور دنیا بھر کے فوٹو گرافر معزز مہمانوں ک

تسوم یں مخلف زادیوں ہے اتار تے رہے۔اس وقت ملکہ ثریا یورپین لباس پہنے تھیں وہ ہرایک ہے او ٹی ہاتھ طاتی رہیں نیز پھولوں کے گلد ہے بھی قبول کرتی رہیں (اس ز مانے ہیں کسی مسلمان عورت کا کسی فیرے ہاتھ ملانا سخت معیوب سمجھاجا تا تھا)۔

امان الله دو ون تو پیرس بیس شاہی مہان بن کرر ہےاورانییں پُولین کے بستر پر بھی سونے کا اعزاز ملا۔ بیسب سے بردی عزیت تھی جو کہ فرانسیسی قو م اپنے کسی معزز مہمان کودے سکتی ہے! بعد بیس بیہ سمیان فرانس کے مختلف شہروں کی سیر کرتے رہے اور ہر بردے شہر کے لارڈ میکرنے آئیس اپنے شہر کی آزادی کی سنداور چائی ٹیش کی۔

جب فرانس کا دورہ ختم ہوا تو ایک انگریزی جہاز کے ذریعے ان کوانگستان پہنچایا گیا جس والت تیش ٹرین دا ٹرلو کے شیشن پر پیٹی تو استقبال کے لیے کنگ جارج منع ملکہ میری دشنمراد گان دالا تبار سوجود بنتے کو یا کہ ان کا استقبال ای ٹڑک واحدث م سے کیا گیا جس طرح قیصر جرشی اور زار دوس کا ہوا کا جات

فازی بیباں بھی تین دن خاص شاہی مہمان رہے پھر دہ سات دن حکومت کے مہمان کی میٹیت ہے انگلٹان کے میٹان کی میٹیت ہے انگلٹان کے مختلف شیروں کی میر کرتے رہے سکاٹ لینڈکی ایک کا دُخی میں تیتر کے شکار کا مائٹ مثابی بیانے پر کیا گیا اور اس شکار پارٹی میں شاہی خاندان کے ممبروں کے ملاوہ ہڑے ہڑے ہواری دیا گیاک اور چیرہ مدہرین شامل تھے۔ وہاں بھی دعوتوں کا سلسلہ ہڑے شاندار طریقے پر جاری رہا المائٹ کا دوروختم ہوا۔

اس وقت تک یکی خیال کیا جار ہاتھا کہ امان اللہ خاں انگلتان اور جہنیم کا دوروختم کر کے انفالتان دائیں چلے جا کی خیال کیا جار ہاتھا کہ امان اللہ خاں انگلتان اور جہنیم کا دوروختم کر کے افغالتان دالیس چلے جا کیں گرانہوں نے لندن میں بیدارادو ظاہر کیا کہ دو جہنیم کے دورے کے بعد روں کا دوروجی ضرور کریں گے۔اس کا جواز انہوں نے بیٹی کیا کہ دو ایک آزاد طک کے حکمران ہیں اور ہر جگہ جا سکتے ہیں نیز رید کہ دو ہر ملک کی سیاحت کر کے وہاں کے تعرف کے تاثرات لے کراپنے پسی مائے وہ ملک میں مناسب اصلاً حات جاری کر تکیس گے۔

یہ بات عمیاں ہے کہ اگریزوں کو غازی کاروس جاء کسی بھی طرح پند شقا۔ چنا نچہ پہلے تو ان کو اشاروں کنا ہوں ہے وہاں جانے ہے روکا گیا لیکن وہ ندمانے تو پھر لارڈ برکن ہیڈ (سکرٹری آف شیٹ انڈیا) نے آئیس نشیب وفراز سمجھانے کی کوشش کی۔ خازی اپنے اراوے کے پیکے تھے وہ پھر بھی ندمانے اور سفر روس پر روانہ ہو گئے چنا نچہ انگلٹان کے وزیراعظم نے پارلیمنٹ میں اس بات کا تذکرہ یوں کیا۔

Lord Birkenhead went out of his way in advising Amanullah politely to refrain from going to Russia

امان الله خال كاس طرح بيد حرك روس بطيع جائے پراتھريزوں اوران كے حليفوں كو خت رئے ہوا ورا شخادى مما لك يس غصے كى لېرووژگئ ۔ اب ضمناً ايك مختصرى بات من ليجيئے ۔

کہلی جنگ عظیم کے دوران میں ایک شخص کرال ارنس نے انگریزی حکومت کی خاطرا یہے ایسے کا رہائے نمایاں انجام دیے شخص کر رہتی دنیا تک یادگار ہیں کے بیشنص دراصل بحکر آ جار قدیمہ میں ملازم تھا اور 1915ء کے شروع میں عراق کے کسی مقام پر پرانے کھنڈروں کی کھدائی کی نگرانی کرر با تھا۔ بلا کا ذہین اور قات زبان تھا۔ عرب کے ہرعلاقے کی بولی بے تکان بول سکنا تھا اور جب وہ عربی لباس پہن کر لکا اتو اس کو فیرعرب کہنا مشکل ہوتا تھا۔ چنا نچے ہمارے مرحوم دوست میجر فخر اللہ بین خال اربر در مصلح اللہ بین مشہور کرکٹ بائیر کے بھائی) جب اس کو لینے کے لیے ایک عربی گاؤں میں مجے تو دہاں کی مختصر آ بادی میں وہ کرعل لا رنس کو پہنچا نے سے قاصر رہے۔ آ خرخود دی لا رنس نے اپنا آ پ خاا ہر وہ لے گئے۔
کیا تو افخر اللہ بین خال بیچان سکے بھروہ لا رنس کو اپنے ہمراہ قاہر و لے گئے۔

اس زیانے میں ترکی حکومت قیصر برمنی کی حلیف تھی اور ترکول کی سلطنت بھرہ کی بندرگاہ تک پھیلی ہوئی تھی ۔ بورا جزیرۃ العرب ترکی سلطنت کا ایک حصہ تھا۔ ترکی یادشاہ خلیفۃ المسلمین کہلاتے تھاور کد کاشریف حسین ایک ترکی نائب کی حیثیت رکھتا تھا۔

کے کا دوبارو تاہ بیا نے پر گیل گھاتو مشرق و مطی کی سیاست کو سنجا لئے کے اس کے اور کرٹل و کی سیاست کو سنجا لئے ک

اینا اینڈ کو ارز تائم کیا۔ یعنی پہلے تو سر پری سائنکس اور کرٹل و کی ہے جیسے میں اینا اینڈ کو ارز تائم کیا۔ یعنی پہلے تو سر پری سائنگس اور کرٹل و کی ہے جیساں کا میں اینا کیا۔ جہاں ہے وہ میں اینا کی بندر کا ہ پر پہنچا یا گیا۔ جہاں ہے وہ میں اینا کیا ہے جہاں ہے وہ میں اینا کیا ہے جہاں ہے وہ میں اینا کی بندر کیا ہے جہاں ہے وہ میں کے بیان کیا کیا کیا کی جائی تھا اور وہ سب کی نظروں سے فئا کو سنز کر میں ہے تھا اور وہ سب کی نظروں سے فئا کو سنز کر میں اینا کیا گئی کی وان متو از سنز کے اینا کیا گئی کی وان متو از سنز کے اینا کیا گئی کی وان متو از سنز

الل ك إلى الله الله الله يزول كالمرف سي يش كش كى كدا كرشريف حسين ا المان الله الله الله الله والله الكريز وال كاساته وين الوصح بوجائي كي ضورت على الريف حسين اوراس المان المان المسلم والمناف معلول كالمليحدة بليحدة باوشاد بناديا جائ كارجنا نجيشر يف حسين في الران کے اللہ الم ابطاء من کر کے خود مختاری کا اعلان کردیا اور عرب کا باوشاہ بن گیا۔ پھر اس کے میٹول الداري الوائ ش شامل موكر تحظيم موسة اور يريشان تركول كوكي مقامات يرهستيس وس وي-المراس في الريوع كو اللف مقامات يرؤا كاميث سازانا شروع كرويا اوراس طرح جرشي و اورات جو مک اور سامان جگ ترکول کی امداد کے لیے بذرید رین آتا تھا ووسب بمول سے الدو با جاتا داد ارس كوا يد كامول كے ليے شديد كاوش اور جانفشانى كرتا يرقى تقى \_ يبال تك كدائ ا ا و الیاوز من میں اے کی مرجہ فاقے بھی کا منے پڑتے تھے۔ لارنس کے ان چھکنڈوں سے و كا أو الوحف فقصان المحافي بزے \_ بلك حقيقت بديب كدشترق وسطى بيس جوظيم نقصانات جرمنى ا الرال كى المداد كے سلسلے بيس افھانے يزے وہ بھى بہت برى حد تك اس كى فكست كا موجب و السورتو مين كرير مني كو برلن سے بھرہ تك كى جنتى لائن كوسنجا لئے ييس كم قدر دشواريال مداشت کرناین بول کی ؟ جنگ کے خاتمے ہے مجام مد پہلے امریک نے بھی جنگ بی شوایت کر

اس تعمل کتاب کا دیبا چهانگلتان کے مشہورڈ رامدنویس جار نج برنارڈ شاہ نے تکھاجس بیں اس کے اپنے گل کپنی رکھے یہ بات لکھ دی ۔'' اگر انگریز تو معفروراور ناشکر گزار نہ ہوتی تو لارنس کی اسا ہے سلے بیں اس کوایک چھوٹی می سلطنت پیش کرنی جا ہے تھی۔'' اباصل قصے کی طرف رجوع فرمائے۔

یہ کرٹل لارٹس المان القدخان کے'' دورہ بورپ'' سے پکھ عرصہ بیٹستر ہندوستان پکٹی چکا تھاوہ مال الدکرہ چی چھاؤٹی میں تیم رہا بعدہ 'رسال بور چھاؤٹی کے بوائی تھکے میں تعینات ہو گیا۔ یہ چھاؤٹی مال الدرفیر ملاتے کے نزد کی ہے۔

چوکنہ لارنس کی شہرہ آفاق کتاب کا دیبا چہ برنارڈ شاونے شاندار بیرائے بیس لکھا تھا( نیز ''ب کے پروف بھی سزشانے ورست کئے تھے )اس لیے شکرگزاری کے طور پراس نے بھی اپناٹام'' ''ان رکھالیا اور چھاکوٹی شن اس کو'ائیرکر بھلس بین شا'' کے نام سے بی جائے تھے۔

جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے لا رض عمر فی قاری کا عالم تو تھا بی اس نے ہندوستان کا گئے کر پھر بھی کیے لی۔ پھراس نے سرحد کے تمام حالات نیز افغانستان کی سیاس کوزیشن کا بھی جا کزولیا اور پھر سے کے بعدودت معینہ پرا کیک بزرگ چیر کے جلیے میں غیرعلاقہ میں واخل ہوگیا۔

ا بان القد فال کے روس کے دورے پر رواند ہوتے عی سر فرانس ہمفر یز (اگریزی سفیر کا بیان القد فال کے ہواں اللہ فال کے اللہ) فورا کا بل لوٹ آیا اور اپنے مجوزہ پروگرام پڑکل کرنے لگا پہلے تو اس نے امان اللہ فال کے حالتین کو در پر دو اکسیایا پھر درانی قبیلے کورشوت وے کر بغاوت پرآ مادہ کیا۔ ادھرالارنس نے الن تضویروں کی جرار ہانقلیس بہم پہنچالیس جن میں ملک ٹریا فرانسی مد بروں سے بے تکلفانہ ہا تھے ملاری تھیں۔ بلکہ ان بیال کی ایک تصویریں السی بھی تھیں کدوھڑ کے او پر کا حصد تو ملک ٹریا کا تھا تگر نیچے کا حصہ کن ایکٹرلیس اس بیاں مرتسر کے ایک چھا یہ فانے میں تیار ہوئی تھیں)

کرٹل لارنس مر فی لباس کیمن کر بالکل جر بی معلوم ہوتا تھاوہ قر آن شریف ہے بخو بی واقف اللہ اور کئی آیات قر آنی اسے حفظ تھیں اور وہ پشتو بھی خوب ہولئے لگا تھا۔ اب اس نے جگہ جمہ وعظ کرنا لی برمنی کی چوطرفہ زبون حالی اور امریکہ سے تازہ دم فوج کی آبد سے اس کو تکست کا مند دیکھنا پڑا اور اتحادیوں نے اس کے مصے بخرے کر لیے!

معا کدہ در سینے اور دیگر معاہدات کی روے شریف حسین کوعرب کا بادشاہ تسلیم کرلیا گیا! امیر علی کوعراق کا اور اس کے بھائی عبداللہ کوشرق ارون کا بادشاہ بناویا گیا۔ نیز علی کوشام کا بادشاہ بناویا گیا۔ کو یالارٹس نے جو دعدے کئے تقے مغرب کی طرف سے وہ ابقا ہر پورے کردیے گئے۔

سے سب بھی ہوالیکن ایک جیب ساند ہے کہ ال رنس کو اس کی خدمات جلیلہ کے شایاب شان
معاوضہ وینے سے گریز کیا حمیا۔قصہ ہوں ہے کہ اس وقت انگلتان کا وزیر خارجہ لارڈ کرزن تھا جو پہلے
در ہے کا امہیریاسف اور مغرور انسان تھا اپنی لیافت اور قدیر سے ہندوستان کا وائسرائے بنااور پھر
انگلش کیجنٹ کا ممبر بنا۔ اس نے یہ کئٹ ٹکالا کہ بے شک لارنس نے محیرالعقول کا رنا سے سرانجام دیے
ہیں کین جو پھی بھی اس نے کیا وہ تھن اگریز کی اشرفیوں کے بل ہوتے پری کیا اور برطانو کی سونے کو
ہیں گئی جو بہا یہ البذا وہ کسی خاص انعام کا مستحق نہیں ! کرزن کے اس اظہار خیال پر اخبار نا کمنراور
ہا فیسٹرگارڈین نے خوب لے وہ کی اور پھر جب لارنس کے لیے ایک رقم بطورانعام تجویز کی گئی تو اس
نے لینے سے اٹھار کردیا۔ ورحقیقت لارنس ایک عالی ظرف انسان تھا اور اپنی وات کے لیے مستغنی
المران تھا۔ چنا نچے وہ ملازمت سے علی ہو وہ کراپئی سوائے عمری لکھنے ہیں معردف ہوگیا۔

لارنس کیمبرج یو نیورش کا طالب علم رہ چکا تھا۔ نیز سرو دگرم زمانہ چشیدہ تھا چنا نچہ اس نے ایک شخیم کتاب موسومہ اوائش کے ستون الکھی ۔ اس کتاب بیس اس نے ترکوں کی فوجوں کو فکست و ہے اورٹر بینوں کو ڈاکٹا میٹ ہے اٹرانے کے کئی جیرت انگیز واقعات بن کی خوبصورتی ہے بیان کے چیں ۔ اس کتاب کے ایک جھے بنام "صحرا بی بغادت ایک قیمت اس وقت پچاس رو پچھی گرکھمل میں ۔ اس کتاب کی قیمت اس وقت پچاس رو پچھی گرکھمل کتاب کی قیمت اس سے بہت زیادہ رکھی گئی۔ یہ کتاب یورپ اور امریکہ بیس لا کھوں کی تعداد میں فروخت بوئی اور لارض نے لاکھوں رو پے کمائے مگر وہ ایسا سیر چشم تھا کہ تمام آ مدنی جنگی تیموں اور بیوگان کے فنڈ میں وافل کردی !۔

مزید کتب پڑھنے کے لئے آنجی وزٹ کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

#### www.iqbalkalmati.blogspot.com<sub>rr</sub>

شروع کردیا۔ ساتھ ساتھ وہ تصویری ہی تقلیم کرتا رہا اور امان اللہ خال کے خلاف پروپیگنذا بھی کرتا رہا۔ اس نے جاسوی کے لیے گئی کارند سے چھوڑ رکھے تھے جن کے ڈریعے وہ قبائلی خواتین کے گھریلو حالات ان کی اولا واور مالی حالت و فیرہ سے خوب واقف ہو گیا تھا۔ چنا نچہ جس خال کے متعلق اسے یہ معلوم ہوجا تا کہ اس کی دو تین بیٹیاں ہیں گر مالی حالت کمز ورہونے کے باعث ان کی شادی کرنے سے معذور ہے تو وہ خوداس خال سے بو چھٹا کہ وہ اپنی بیٹیوں کی شادی کیوں نیس کرتا۔ جب وہ ناوار کی کے باعث ان کی معذور کے باعث ان کی نماز پر حو۔ باعث اپنی معذور کی بیان کرتا تو اسے بول سمجھا تا۔ "تم سامنے پہاڑ کی چوٹی پر جا کرمنے کی نماز پر حو۔ بھروا کی طرف دس قدم چل کرزین کھو وہ تو تم کورہ بیٹل جائے گا۔

چنا نچدہ خان دومری سے ایسان کرتا اور جب اس مقام کو کھودتا تواہے چار پانی بڑاررو پہیل جاتا۔ اس پر وولارٹس کی کرامت ہے متاثر ہوکراس کا گرویدہ ہوجاتا اور "بیرکائل" ہجے کراس کے کہنے پر عمل کرتا ہا عث برکت بچھے لگتا۔ بس ایسے ہی ہٹھکنڈوں سے لارٹس نے کی خواتین کو اپنے ذریا اثر کرلیا اور پھرانجی کے ذریعے امان اللہ خال کے خلاف مخلف علاقوں میں پر و پیگینڈا کراتا رہتا۔ اس نے بید پر و پیگینڈ انجی خوب ذور ہے کرایا کہ امان اللہ خال روس جا کر خرج سے بیگا نہ ہو گیا ہے اور بولٹو کیجوں ہے اللہ کرکافر ہو چکا ہے۔ چنا نچہ اس کا نتیجہ بیا تکا کہ بہت سے قبائل امان اللہ خال کے در پر دو مخالف بوگئے۔

ا مان الله کی روس ہے والیسی کے تعویٰ ہے جدید پر چنگاڑیاں سکنی شروع ہوگئیں اوراب کسی ایسے رہبر کی تلاش کر وج ہوگئیں اوراب کسی ایسے رہبر کی تلاش شروع ہوئی جوان کو پوری طرح مشتمل کر دے۔ چنا نچے ایک گمنام سافیض پچے سقہ کہیں سے پیدا ہوگیا بیان کیا جاتا ہے کہ یہ بچے سقہ کہی افغانی فوج میں ملازم تھا اور بندوق پستول چلانے میں خوب ماہر تھا گر شائد کسی کوتا ہی کے باعث فوج سے نکال دیا گیا تھا یا خود ہی تو کری سے فرار ہوگئا ہے اس نے بشاور کے ایک قبوہ خانے میں ملازمت کر دکھی تھی اور بھٹکل گر راوقات کر نا تھا گر بخت منجلا ہونے کے باعث بات بات بات پر چھرا نکال لین تھا۔خوبی تقدیر ہے وہ ایک فوجی کرانیا آلد کار بنایا چونکہ وہ افغانی فوج میں ملازم رو

ایک فضایی و بال ایک اور فحض بھی نمودار ہو گیا جس کا نام سید سین ہے یہ مخض بھی بچہ اللہ کے اندونٹر راور جان پر کھیل جانے والا تھا۔ اس نے بھی اپنے ساتھ بہت ہے جو شیلے ڈاکو طار کھے جو لوٹ مار کے اندونٹر راور جان پر کھیل جانے والا تھا۔ اس نے بھی اپنے ساتھ بہت ہے جو شیلے ڈاکو طار کھی اسے جو لوٹ مار کے لائے ہے ہم وقت کی نہ کسی پر حملہ کردیا۔ اب برتسمی ات بچے سے اور سید سین نے اپنی فوج کے ہم اور کا کیک امان اللہ خال کے کل پر حملہ کردیا۔ اب برتسمی ہوائی کہ یا تو کل کے بار دینے گئے تھے بہر حال امان اللہ خال کی آئے سے بار دینے گئے تھے بہر حال امان اللہ خال کی آئے سے بیار وزیریا فوجی افسر نہ پہنچا۔ بچ ہے سے بیان کی امراد کوکوئی امیر وزیریا فوجی افسر نہ پہنچا۔ بچ ہے سے بینے تھی میں کہ کوئی کی کا ساتھ ویتا ہے

اب امان الله خال کوسوا بھا گئے کے اور کوئی راستہ نظریند آیا۔خوش تنہ تی ہے اس کی روٹز رائس کارگل میں موجود تھی جس میں ووا پنے عیال سمیت سوار موکر برفانی سڑک پرسٹر کرکے بہ ہزار دفت اپنی کم شد وسلطنت کے آخری شہر قد ھار تھنے گیا بھروہاں سے افغانی سرحد عبور کرکے چمن آ حمیا۔

یادر ہے کہ بیدی وی جگہ ہے کہ جہاں سے امان اللہ خال یورپ جاتے ہوئے بیٹ ٹرین ٹس موار جوا تھا گرا ب اس ائٹیشن سے وہ ہے یارو مددگا رعام مسافر ول کی طرح ٹرین ٹیس موار جوکر جمبی گ کہنچا وہاں سے بذر بعد بحری جہاز اٹلی ٹیس وارو جوا جہاں اس نے اپنی پکی بھی جمعہ پوٹی سے پکھ جائیداد قریدلی اور آخر عمر تک وہیں رہا۔ یا بھی سال ہوئے کہ غازی اللہ کو بیارے ہوگئے ا۔

دراصل بچدساند انگریزوں کا ای ساختہ پرداختہ تھا اور فقط نیروئے بخت سے تخت کا بٹل پر معمکن ہو کر حکومت کرنے لگا تھا۔ افغانستان کی بخت بدشمتی تھی کدا بیا بدکردار فخص وہاں کا بادشاہ بن گیا۔اس نے اپنی رعایا پرایسے ایسے مظالم رواد کھے کدان کے بیان سے رویٹنے کھڑے ہوتے ہیں۔

## ﴿ بابنبر ١ ﴾

آ محسفور ذرخ کمی مدرسہ کا تھیل کا میدان ہے۔ اڑ کے اپنا اپنا تھیل اپنے طور پر تھیل رہے یں۔ ان چینے چلاتے لڑکوں کے جوم سے الگ تھلگ کی کونے میں ایک خاصوش و بلا پتلالز کا دیوارے ایک لگائے کھڑا ہے۔ اس کی ناک کتاب میں جیپ گئی ہے۔ ممی کھلاڑی کی چیخ کوئن کروہ وقافو گامرا تھالیتا ہے۔ ایک نے چلاکر کہا۔ آؤ۔ اور ہم میں ٹی جاؤ۔ دوسرے نے کہا۔ '' آ ہا ہا۔ یہ پرانا کتاب کا کیڑا!۔

ووسرے کھلاڑی اس حقارت کے ساتھ چوانیس گیندنہ کھیلنے والے ہراڑ کے ہے ہوتی ہاس گوٹن تنہا چھوڑ ویتے ہیں۔

لارنس جس کا پورانام ناس ایڈورڈلارنس تھادراصل ڈرپوک نہ تھا۔ صرف کھیل اے ناپہند
سے۔ وہ گرتا پڑتا کسی ندی نالے کے کنارے کنارے کنارے اس مقام سیک پڑتی جا نا جہاں اس کواس کے نتیج کا
سراغ ملتا۔ وہ ان خاک کے تو دوں اور پرائے کھنڈروں کی دیکھ بھال بیس گھنٹوں معروف رہتا جہاں
قدیم برطانوی باشندے اور دوی فاتح پڑاؤ ڈالا کرتے تھے۔ ان آٹاری شخیل اس کوقد یم تاریخ کا پہنا
ویتی وہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا کہ بیکھنڈر کیا ہوگا۔ اور اپنے ذہن بیس اس کا تصور جماتا کہ وہ انسان
کیسا ہوگا جس نے آخری مرتبراس کواستعمال کیا ہوگا۔

مجى دويدكرتا كدكندهم بركيم النكائ خاموشى بسمائيل يردواند وجا تااور يراني

اس رذیل شخص کی آثر میں انگریزول نے بھی اپنے مخالفوں ہے گن گن کر بدلے لئے ۔ کئی امیرول اور شنراووں کونڈ ننٹے کردیا گیا بعض شنرادیوں کی ہے ترمتی کرنے ہے بھی دریغے نہ کیا گیا!

انقلاب کے دفت سر دار بی احمد جان فند حارکا گور زخا بچہ مقد کے بر سرافند ار ہوتے ہی اگر یزوں کے اشارے رائے ہاں طرح اگر یزوں کے اشارے رائے پا بچولال کا بل لایا گیا اور پھر خیل میں ٹھونس دیا گیا ۔ گویا اس طرح اگر یزوں نے امان اللہ خال کو ورس جانے کی بیسزا دی کداسے تخت کا بل سے محروم کیا گیا اور ملی احمد جان کوراد لینڈی والی تقریر کی پاداش میں قید کا ٹی پڑی! کچھ عرصہ بر سرافند ادر بنے کے بعد بچر مقد بھی مارا گیا اور افغانستان کواس لیمین سے نجات ال گئی۔

قدرت کے رنگ کیے نیارے ہوتے ہیں ایک کیفیت اور بھی ڈراس کیجئے۔ شریف حسین والٹی عربتنان کواپٹی زندگی میں ہی شاہ ابن سعود سے فکست کھانی پڑی اور تخت چھوٹے کر بھا گنا پڑا۔ امیر فیصل والٹی عراق کی و فات پر پہلے تو اس کا بیٹا تخت نظین ہوا مگر پچھوم مہ بعداس کا پچتا ' فیصل ٹائی بادشاہ بنا۔ اس نے تھوڑی مدت ہی محکومت کی ہوگی کہ عراق میں بخاوت ہوگئی اور باغیوں نے امیر فیصل اس کے پچھا عمیداللہ فیز وزیر نوری السعید کو گولی سے اڑا دیا اور ان کی تعشوں کو گھوڑ وں کے یاؤں نظے وفتد ڈالا۔

مزید کتب پڑھنے کے لئے آنج بی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

تلعوں کیساؤں اور محلات کی تصویر یں مختلف زاو ہوں ہے لیتا۔ اکثرِ اوقات اس کا گزران کھنڈروں کی طرف ہوتا جن کولوگ معمولی پھروں کا ڈھیر تھے ۔ لیکن بیدو عمر لڑکا تر اش خراش اور علامتوں کی ہدو ہے سجھ جاتا کہ ضرور بیکوئی عمارت دی ہے جو بینکٹر وں سال پہلے تغییر ہوئی ہوگی۔ اور جو ملک کی تاریخ کے کسی خاص واقعہ کا پید و بی سال پہلے تغییر ہوئی ہوگی۔ اور جو ملک کی تاریخ کے شروع ہوئے کہے شروع ہوئے اور کیوگر شروع ہوئے ہوئے کی سات مشت مشت میں بھی بھی بھی جھی شریک ہوجاتا۔ اس شروع ہوئے کہا جو جاتا۔ اس موجا ہوئے اور کیوگر شروع ہوئے کو یا کوئی تاہموار مکان بھا کی دشت مشت میں بھی بھی بھی ہوئی ہو جاتا۔ اس موجا ہو۔ ایک وقعہ یہ کھیل اسے بہت مہنگا پڑا جس نے اس کا پاؤں تو ڈ دیا اس حادث کے سب مسار ہوگیا ہو۔ ایک وقعہ یہ کھیل اسے بہت مہنگا پڑا جس نے اس کا پاؤں تو ڈ دیا اس حادث کی اور وہ پائے نٹ چارا بھی تھی اور فیا اس کے دوسرے بھائی بلند قامت شے اور یقین تھا کہ جسمائی ساخت میں بیا حادث کی ان کا جسم ہوگا لیکن پاؤں کوٹ جانے ہے اس کی نشو و نما رک کی اور وہ پائے نٹ چارا بھی سے بھی ان کا جسم ہوگا لیکن پاؤں کوٹ جانے ہے اس کی نشو و نما دک کی اور وہ پائے نٹ چارا بھی سے بھی اس کی نشو و نما دک کی اور وہ پائے نٹ چارا بھی سے بھی ان کا جسم ہوگا لیکن پاؤں کے نوٹ جانے ہے اس کی نشو و نما دک کی اور وہ پائے نٹ چارا بھی سے بھی ان کا جسم ہوگا لیکن پر بھی ہیں۔

قدیم تاریخ کی تختیق کے شوق میں گاہے گاہے دواجنی راستوں پر بھی چل پڑتا تھا۔ ایک
دن آ کسفورڈ کا ایک قد یم نقشداس کے ہاتھ دگاجس سے کی زمین دوز نہر کے وجود کا پید ماتا تھا اس سے
پہلے کی کو اس کا خیال بھی ندتھا کہ گیس کے کارخانے کے قریب والی نیر دراصل وہی ہے جو Fally

Bridge کے قریب بہتی ہے۔ اس نقشہ نے تابت کر دیا کہ بیدوہ ایک ہی نہر۔ اس پوشیدہ نہر نے
اس کو ایک مہم کی راہ بھائی۔ ووایک دن جی گیس کے کارخانے کے چیچے سے چھوٹی کشتی میں موار ہو کر
اس کو ایک مہم کی راہ بھائی۔ ووایک دن جی گیس کے کارخانے کے چیچے سے چھوٹی کشتی میں موار ہو کر
اس ارادے سے روا ندہو کیا کہ نہر کے داست پر چان ہوا ہو سکت قو Bridge کے مرے تک بھی جب
جائے گا۔ جب اس نے کشتی نہر میں ڈائی آو اس کے مدر سد کے دوایک ساتھی اس پر جننے گاہے۔ لیکن جب
ور کشتی کھیتا ہوا زمین میں تھی کرنظر سے خائب ہو گی او انہیں ابھی ہونے گئی۔

کھی فضائے ختم ہوتے ہی الارنس نے خود کو تخت اندھیرے میں گھر اہوا پایا۔ ہوشیاری سے راستہ کا خیال رکھتے ہوئے وہ آ ہت آ ہت کشتی کھیٹار ہا۔ ایک گڑے فاصلہ پر بھی اسے پکھ نظر ند آ ٹا تھا لیکن سر کے اوپر آندورفت کی مدھم آ وازیں سنائی پڑتی تھیں۔ ووایک گلی کے بیٹچ تھا۔

ا وہ گفتہ تک اس نے اپنا پراسراد سفر جاری رکھا۔اس سنسان جگہ پیں وہ صرف چیو چلنے کی آ واز س سکنا القاادر جب وہ ایک نامعلوم کنارے پر پہنچ چکا تو تکڑی جھیلنے کی مرحم آ وازیں اس کو سنائی دیے لگیں۔وو بھی وفعہ اس نے گھوڑوں کے نابوں کی آ واز بھی بنی اور جب وہ آ کسفورڈ ہی کی ایک ووسری کلی کے پنچے کے زراتو بھیوں کی گھڑ گھڑا ہے اس کو سنائی پر ٹی تھی حتی کہ بلاآ خرسا سنے اس کو مرحم ہی روشی نظر آئی۔ اب وہ باہر آ رہا اتھا اس کی تنفی منی مشتی Bridge کے قریب سالز کی کھاڑی میں تیررہی تھی۔ اسکول کے چند ساتھی کی سے ہوئے سے اس کے پر جوش استقبال کے لیے وہاں کھڑے ہے۔ اس کو سے ساس کو کھیوں میں بے تھا شا دوڑے پھر مستھی کھیتے نظر وی سے اوجھل بھوتے ہوئے جنہوں نے و کیے لیا تھا وہ گھیوں میں بے تھا شا دوڑے پھر

"الارنس مؤك ك بي والى برانى نهرين الى كشتى ليدي كلس بردار"

پرائے کرم کتابی بین اس خطرہ ک سفر کی جرائت پاکر وہ شیٹا گئے تھے اور جب وہ تاریکی سے سنتی کھیٹا ہوا ہرآ ید ہوا تو مبار کہا دویئے کے لیے ان بین مسابقت ہونے گئی۔

"اعتصلارس"

'' خدا کی نتم اس کے لیے تہمیں بوی مشقت برداشت کرنی پڑی ہوگی۔ آخر بیم ہم آتی ہے لطف تو خدرتی۔''ای طرح کی آوازیں فضاء میں بلند ہوئے لگیس اوراب ووا پنے انہیں یار دوستوں کی عدے وستایش کا مرکز بن گیا جو کچھ تک پہلے سمحیلوں میں شر یک ند ہونے کے باعث اس پر آواز ہے کتے تتھے۔

ان میں سے جوزیادہ مجھس طبیعت دکھتے تھا کی سے مزید تنصیل سننے کے مشاق تھے۔ ایک نے بع چھا۔ ریتم نے کیا کیا۔ کیااس سے اپنی جرات بتانا مقصود تھا۔ کم من لارنس نے سر ہلا کرونی زبان میں جواب دیا ہی نہیں۔ میں تو صرف معلوم کرنا جا ہتا اتفا کدا خریہ نہرنگلتی کہاں ہے۔

سال اور مہینے گزرتے گئے رکین اس کو کھیلول میں شریک ندہونا تھا ندہوا اورصاف صاف

ہے اس نے الل ملک کی سیدھی سادھی مہمان اٹوازی کو کافی سمجھااور ہالا خرجب ووساحل پروالیس آیا اوروہاں سے انگلتان کا بخواتور قم کا براحصراس کے یاس موجود تھا۔

علم کی بیاس اے عام راستوں ہے دوردور بھٹکا دیتی تھی۔اس سال موسم بہاریس چارمینیے قل و داسی سرز مین پر گھومتا پھراد ہ فلسطین ہے فکل کرقد میم اڈیسہ تک پنتی گیا جس کوآج کی کل عرفہ بھی کہتے اس۔

وہ تفصیل ہے اس ملک کا معائد کر چکا جس کوسیجی مجاہدوں نے لاز وال شہرت بخشی۔ مجاہدوں کی بیفوج فرماں رواؤں' خانہ بدوشوں سپاہیوں اور دیہا تیوں کی مختلف العناصر جماعتوں پر مشتل تھی جوابیخ اپنے ملک سے فکل کرایشیاء کی پراسراراور بریگا ندسرز بین بیر گھس آ سے تھے۔

ونیائے مسیحیت اور مسلمانوں میں بدلزائیاں مسلمل تین سوسال تک جاری رہیں۔ میتی
عہدوں نے قلعے تغیر کئے لیکن وہ ہتھیا لیے گئے۔ شام اور قلسطین کے ان شہروں اور قلعوں کے آگ عرب اور مسیحی مجاہد مصر کے سلاطین مغل شہنشاہ اور شاہاں قاری مسبحی اپنے اپنے وقت پر گزر گئے اور جب نوجوان لارنس نے تاریخ کے مطالعہ کی خاطراتی زیادہ روندی ہوئی زمین کے پھر اکھیزنے شروع کے تو کو یاوہ خودا پنے نام آوری کا طویل سؤکر چکا تھا۔

لارنس جس دفت شام کا دورہ کرر ہا تھا نیہ ملک تقریباً پانچ سوسال سے ترکوں کے زیر تساط تھا جہاں کبھی سیجی مجاہد دس کی صلیب فخر سے فضا میں ابرائی تھی دہاں آج ہلال کی حکمرانی تھی شاہرا ہوں کو چھوڈ کرلارنس پرائے زمانے کے زائرین کے بھولے ہسر سے اور ٹنگ داستوں پر ہوایا۔

Sahyoun سینون کے قلعہ پر چڑھ کروہ چٹان کی چوٹی تک جا پہنچا Antioch اٹن اوک شراس نے سند پال کے زمانے کے دیرانے دیکھے گئیں گئیں اس کواس زبردست دیوار کے گل و قرع کا پید لگا جواس زمانہ میں شہر کوا حاطہ کے ہوئے تھی اور جس پر چار گھوڑ ہے پہلو بہ پہلو دوڑائے جا سکتے تھے۔ برچھیوں کی لڑائی ای اٹنی اوک کے باہر لڑی گئی تھی۔ سرفروش سیجیوں نے جب دیکھا کہ قلست کھانا ان کے لیے موت کا بیام ہے۔ تو انہوں نے سواروں کی ایک فوج برنائی جو گھوڑوں سے کید دیا کہ مدرسہ جھے کو پہند شمیس کیا ہیں اور اس تغییل کی دوسری چیزیں البنداس کو پہند تھیں۔ کیکن مدرسہ ہے بحیثیت مدرسہ اس کو لے لطفی ہی رہی ۔

سے بھیست پر رسمان و ہے ہی ہوں ہیں۔

تعطیوں میں وہ برطانیہ اور فرانس کے دیباتی علاقوں میں گھومتا پھرتا۔ جہاں اس کوسنظو ول

سال جس کے باشوروں کے متعلق ''کیوں' اور ''کس لیے'' کی شخشق کا شوق لے جاتا!

وہ نے زیادہ دراز تا مت تھااور نہ بھاری پھر کم اس کے قد کی درازی سرف پانچ فٹ اور جارا اللہ بھی اور وزن میں وہ سات اسٹون ہے نہاوہ نہ تھا پھر بھی وہ تھوڑ انہت مشہور ہو چکا تھا۔

جب وہ جمیر زکا کچ میں پڑھتا تھا تو ان تہام طالب علموں کی توجہ کا مرکز تھا جو وائن رات مطالعہ کتب بنی اور مضمون تو ہی میں مصروف رہنے ہتھے۔ وہ الن چیز ول میں سب سے بہتر و برتر تھا وہ سائیکل رانوں کی جماعت اور Coxford Officer's Trainins Corps کا سرگرم ممرتفا۔

مائیکل رانوں کی جماعت اور Oxford Officer's Trainins Corps کا سرگرم ممرتفا۔

مائیکل رانوں کی جماعت اور Oxford کی طرف متوجہ ہو جاتے اس کے مضامین خاص فصوصیت ہے۔ بھی جماعی نشا کی طرف متوجہ ہو جاتے اس کے مضامین خاص فصوصیت رکھتے ہیں جہ چا کیک شا کیک دل

اس کا خاص مضمون اثریات تھا۔اس کے مطالعہ کا یہ نتیجہ نگلا کہ ہلآ خراس نے شام اور فسطین میں سیجی مجاہدان کے تغییر کئے ہوئے قلعول پر ایک مضمون ترتیب دے ڈالا۔ان قلعول کے متعلق اس نے کتا ہیں پریھی تھیں اس موضوع کے مسلم الثبوت اساتذہ کا مطالعہ بھی کر چکا تھالیکن ریا بھی نا کائی تھاوہ بذات خود دیکھنا علیا بتا تھا کہ وہ ملک کیسا ہے۔ وہاں اب جولوگ بھتے ہیں وہ کیسے ہیں۔ گزری ہوئی مسلیں ان لوگوں کی زندگی اور خصلتوں پر کیانقوش چھوڑگئی ہیں۔

1909ء میں جب کراس کی عمر جیں سال تھی وہ شالی شام کے سفر پر رواند ہوگیا۔ وواتی پر چلنا جا بتا تھا جس پر ہے بھی سیحی مجاہد گزرے تھے۔

انگلتان سے نگلتے وقت اس نے بہت قلیل رقم اپنے ساتھ رکھی تھی یعنی کم وایش سو پونڈ جوں ہی وہ پیروت پر جہاز سے امرّا شام اور قلسطین میں اپنے خودا عنتیار کردہ سفر پر پاپیادہ چل پڑاا پئی غذا کے

خالی تھی۔ نیزے ہازوں کی ایک فوج تھی جن کے پاس نیزے نہ تھے۔ تیٹی زن اُسے تھے جن کے پاس
تلواریں بی نہتھیں۔ عورتیں تک سلح ہوکر میدان میں آئیں سیوں نے سیح کی عزت کے لے جہاد کیا۔
غیر سلم سیحی مجاہدا ہے وشمنوں ہے تھیار چھینتے جاتے اور انہیں ہے ان کا قلع قبع کردیے تھے۔ قریب
الرگ میچی اپنی تلواریں اور برچھیاں بیدل لڑنے والوں کو دیتے جاتے تھے۔ سیمیوں کا محافہ جنگ
مضبوط رہااور آ شرکا را کیے زیروسٹ نے تھیے ہوئی۔

سوال ہوسکتا ہے کہ ذیانہ حال کا نو جوان مجاہدات عظیم الشان دیرانوں کو کس حد تک از سرنو تقیر کرسکتا تھا۔ اس نے رچر ڈشیر دل کی لڑائیاں پھر سے لڑی ہیں۔ اس نے مسلمانوں اور عیسائیوں کے قلعوں کے وہ کھنڈر دو کیھے جو صحراکی رہت میں وحس کئے مختے اور جن کا نام ہی نام ہاتی تھا تہذیب اور شائنگل کے طور طریق کو بھول کر وہ ہدوؤں میں تھی بل حمیااس نے ان کا'' نمک تھایا'' ( کوئی بدوی کس ایسے شخص کو ہرگز نقصان نیس پہنچا تا جواس کا نمک کھاچکا ہو لیتنی اس کی مہمان نوازی کا حصد دار بن چکا

کوئی نو دارداگر صحرا بیس آن تنبیا سنر کرے تو اس کے مید معنی بیس کدند صرف اس کی الماک خطر د بیس ہے بلکہ خود اس کی جان جو تھم بیس ہے۔ کیکن نو جوان لا رنس نے ان جو کھوں بیس پڑٹا آبول کیا۔ وہ ایک ہے آ ہے جھلے ہوئے اور تخت گیر ملک کا چکر لگا تا اوڈیسہ کے قدیم مجل دتوع تک جا پہنچا۔

اس کے سفر کا آخری حصہ دریائے فرات کے بی وقم کے ساتھ ساتھ طے ہوا۔ اس سفر شی اے پید لگا کہ اوڈیسر کے قدیم گر ہے محجدوں میں تبدیل کردیے گئے جیں سیحی مجاہدوں کے قلع اور مینار جوں کے توں باتی چیں جن میں عرب اپنے کتوں بکریوں اور پچوں میت رہے بہتے جیں بڑے بوے احاطے معدا پی چارد یواریوں کے جوں کے توں باتی چیں جن میں اونٹ اور بھیٹریں مجروی گئی

بہت کم لوگ ہول کے جوان کھنڈروں کو جانتے ہوں۔ جانتے بھی ہوں تو ان کے لیے ان میں کوئی دلچین نہیں۔ چوروں نے ان کو اپنا رہن بنالیا تھا۔ عرب کے خاند بدوش یہال شب گزاری

کرتے اور آ کے نگل جاتے ان مقامات کو لارٹس آ زادانیہ دارد کیتا پھرتا۔ چٹانوں کے کھوؤں میں اس نے تاک جھا تک جوشر و ع کی ہے تو ہری ہری چھپکلیاں تک چو تک پڑی جودھوپ کھانے کے لیے باہر الل آتی تھیں اور اس مجیب وخریب پتلوق کو اپنے کھوؤں میں سرؤالٹا دیکھ کرروپیش ہوجاتی تھیں میکن ہال بھولے ہرے ملکوں اور اس سے زیادہ ان ملکوں کی بھولی ہری نوجوں اور قلعوں کی تحقیق کا سرک خالص علم کی تلاش کے سوا بچھ اور رہا ہو۔ لارٹس کے خاندان کا سروالز رائے ہے بھی تعلق تھا اور اس خاندان کی آئندہ شلوں کو سروالز کی دلیری اور الوالعزی وریڈ میں ملی تھی محرک خواد پھی ہووہ اس ملک

کیا دہ کمی نیبی مشیت کو پورا کرر ہاتھا۔ یاا سے قد پیم سیحی مجاہدوں کی طرح آسان میں کوئی نشانی نظر آئی تھی۔؟

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج بی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

الله الحنازروں كى جائج پر تال كا كام جارى ركھے ہوئے تھے۔جونو دارد بھى وہاں جا پہنچے اپنے دوست احباب كو تكسنے كہ ہم نے ایک نوجوان كو دیكھا جس كا تام لارنس ہے ایک دوسرے نوجوان طالب علم نے جولارنس كے ساتھ كام كرتا تھا اپنے تجربات كا پكھ حال بتایا ہے۔ وہ خودكواور اپنے دوستوں كو" الو كھ كار آ موز" كے تام ہے یا دكرتا ہے۔

کھیدی موصہ بعد عرب اور کردتی کرڑ ک بھی وہیں یا آئیں کھنڈروں کے آس پاس کام بھی گلے ہوئے تھے اس خاموش خروسال انگریز کی طرف ملتخت ہونے لگے وہ اس کا ذکر بڑی تیرت سے کرتے۔ وہ ان کے طور طریقوں سے بیگانہ نہ تھا اور ان کی زبانوں میں رک رک کر گرچے طور پر بات جے ت کر سکتا تھا۔

دن کا کام جب ختم ہوجا تا تو وہ دیہات میں جا پہنچتا۔ دیہا تیوں کی طرح زمین پر آگتی پائتی مارکر بیٹھتا۔ ان سے یا تیں کرتا۔ دیہاتی زندگی کی کپ شپ اور بنسی فداق میں برابر کا شریک رہتا۔ ان لوگوں نے یہ معلوم کرلیا کہ وہ خوف کھانا جائ بی ٹینں۔ انہیں چرت تھی کداس کا چھوٹا ساجم کتنا طاقتور ہے اپنے ساوے سید معمالور بے تکلف انداز میں وہ اس کو جائے بھی گئے تھے کیونکہ وہ برتم کی بے رتی اور سفاکی ہے قطعانا آشنا تھا۔

وہ عوماً متین صورت نظر آتالیکن اس کی آئی یا سکرا ہٹ ایسا خوشگوار واقعہ ہوئی کہ دوسروں کولا محالہ اس میں شریک ہوتا پڑتا قدیم نے بالوں کی ہڈیاں کھودنے پر بھی اس میں حس ظرافت پائی جاتی متحی۔

انیمی کھنڈروں کے قریب جرمن اُنجٹیر بھی کام کرتے تھے۔وہ بغدادی ریلوے لائن پر کام کر رہے تھے اور اس وقت ندی پر بل کی تقییر بیں مصروف تھے بعض بھی باشندوں کے ساتھ جرمنوں کا برتا وَلا رَسْ کو نا پِند تھاوہ اپنی نا پہندیدگی کا اظہار ہے تھا با کردیتا متیجہ سیہ واکہ بعض جرمن کی طریقوں پ اس سے نفرے کا اظہار کرنے گئے۔ لیکن لارنس نے ان کے جذبات نفرت کا کوئی اثر نیس لیا۔اور کھنڈروں سے نکلے ہوئے پھروں اور ملیوں کومڑک کی تغییر کے لیے لانے کی انجیس اجازت دے دی۔

## € 2 /··· >

ان مشاہدات سے اثر پذیر ہوکر لارٹس اوٹ آیا اور ایسالا جواب مضمون کھھا کہ جارسال کے اس کو دکھیند عطا کیا گیا۔ اکیس سال کے طابعلم کے لیے یہ بہت پر ااعز از تھا۔ اس نے یہ جارسال محمر ، فلسطین اور شام کی سیاحت بھی بسر کئے ۔ ان ملکوں بھی صحراکی ریت کے قودوں اور چٹا توں بھی محمر ، فلسطین اور شام کی سیاحت بھی بسر کئے ۔ ان ملکوں بھی صحراکی ریت کے قودوں اور چٹا توں بھی جب بھی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے گئی ۔ وہ ماہرین فن جواس کام بھی زیادہ ترجم رسیدہ اور جب کار لوگوں پر بھر وسرکر تے تھے لارٹس کے خودا پنے طور پر کئے ہوئے کام کونظر انداز ندکر سکے ۔ اور اس کی اعانت واہداد کا بردی خوتی ہے خیر مقدم کیا۔ یہاں پر برٹش میوز یم کی طرف ہے منظم طریق پر کھدا کیوں کا سلسلد شروع کیا گیا تھا۔ اس توقع پر کہ شاید قدیم وارالخلاف ٹیٹی کے بعض کا کہا تبات ہا تھولگ کھدا کیوں کا سلسلہ شروع کیا گیا ہت بڑا ٹیل تھا۔ یہاں چشتر ایک بھولے بھٹے مسافر نے ان جیب و جا کھی ۔ درجھیقت یہ درجھی گئی جھے۔ جالیس سال چشتر ایک بھولے بھٹے مسافر نے ان جیب و خوری میں جہ بھاتوں اور دیواروں کی نشان وہی کی تھے۔ جالیس سال چشتر ایک بھولے بھٹے مسافر نے ان جیب و خوری میں جانوں اور دیواروں کی نشان وہی کی تھی جو کسی انہدام کے سب نمایاں ہوگئی تھیں۔ اس وقت میں دیا تا راوہ کرلیا تھا جب بنگ کہ ریت کا پہاڑ اس حد تک کھود نے کا اداوہ کرلیا تھا جب بنگ کہ ریت کا پہاڑ اسے سارے دواز منکشف شکر دے۔

اس کام میں نو جوان لارٹس کی اعانت کا قبول کیا جانا اس کے لیے باعث فخر تھا از منہ قدیم آٹار کی تحقیق میں خوداس کے لیے دلچپی تھی۔اس نے تن دہی اور ذبانت ہے بڑے بوڑھوں تک کو اپنا گرویدہ بنالیا۔

11'1910ء میں سرما کا موسم تھا۔ اس مقام پر چند ای لوگ جنہیں تاری قدیم ے شغف

سالت كمير عين كفر اكرديا كيا-

مجسٹریٹ نے یادداشتیں کے کررکھ لیں۔دولی اصرار کرتار ہاکسید یادداشتیں اے واپس ل بانی جا بھیں میں مجلس عدالت جب دو پہر کے کھانے کے لیے ملتوی ہوئی تو بوڑ ھامجسٹر بھٹے ترک ال یادداشتوں کواسپنے ساتھ تی لینا گیا۔

دولی کو یہاں لارٹس سے ہات کرنے کا موقع ملا اب اُٹیس یقین ہوگیا کہ مجسٹریٹ اسے میسل خانہ گھیوا دینے پر تلا ہوا ہے۔ دولی کو کاغذات واپس ٹل جانے چاہیے تھے لیکن ٹیین سلے اس لیے اب ان دونوں کو دھاند لی کی سوچمی ۔ ترکی ہیں جیل خانے بڑے گندے غیر صحت بخش اور کیڑے مکوڑوں سے بجرے ہوئے مقام ہوتے ہیں اور جولوگ ان میں تھوٹس دینے جا کیل ان کی زندگی ہولاگ کے جو حالی ہے۔

عدالت کا اجلاس پھرشر دع ہوا۔ کمرہ عدالت میں جوزک موجود نتے ان کے چیرول پرخوشی کے آٹار نرایاں تنے۔ لارنس کے سزایاب ہونے کا آئیس پورایقین تھا اس بات کو دونوں دوست بآسانی سمجھ سکتے تنے ۔ کٹھرے میں کھڑے کھڑے دولی نے لارنس پرایک نگاہ ڈالی اس نے سر بلا دیا۔ یہ کویا ایشاں مقدا

يستول لكالت بوع دولى في فيت كركبا" المفاوّل تعد"

پہتول کا رخ مجسٹریٹ کی طرف کچیر تے ہوئے اس نے پھر کہا" حرکت شہوور ندا ڈی جاؤے یہ " ترک مجسٹریٹ خوب سمجھا ہوا تھا کہ پہتول چھوٹ جائے تو نشانہ بھی خطافیں کرسکتا۔ کمرؤ عدالت میں ہرفض نے ہاتھ او پراٹھا گئے۔ برافرو فنڈ اگریز ( دول) کی للکار نے سب کو کافی بدحواس کر دیا تھا۔ دولی اپنا پہتول ہر طرف تھمنا رہا تھا جس سے معلوم ہوتا تھا کہ ان بٹس سے ہرا کیک بیک وقت اس کا نشانہ بن سکتا ہے۔ دولی کا للکار تا ہی تھا کہ لا رئس گھرے سے ہا ہر کو دا اور عدالت کے عقب بٹس مجسٹریٹ کے

كره يس بوتا بوا به كاكرى كوخيال تك ندآ ياكدارنس كركيار باب ب كالكاين دولى اوراس

ایک دن دہ اور اس کا اثر کا Archaeologist دوست دو لی اپنے چھوٹے ہے گھر میں میٹھے تھے کہ ان کا دیک ملازم گھبرایا ہوا آیا اور کہنے لگا۔

مركارا بوليس آپ كويكرنا جائت ہے۔

ر کی پولیس کا مجم شیم سپانی بڑے مطراق اور پورے افتد ار کے ساتھ اندرآ پہنچا اور لارنس کے قریب بھنچ کر کینے لگا۔

جیتی پھروں کے چرانے کے جرم ش تم حراست میں ہوتم نے وہ پھر جرمنوں کوتیں ترکی پویز ش بیچے ہیں۔

لارنس ہنے لگا اور ہو چھا چرائے ہیں؟ کیا فضول مکتے ہویہ پھر تو صرف ملبے تھے جو میں نے جرمنوں کومڑک کی تغییر کے لیے دے ڈالے۔

پولیس کے سپائی نے کہا۔ اس سے تہارے جرم کی نوعیت نہیں برلتی تم کو میرے ساتھ
آٹا پڑے گا۔ لارنس کواس نے گرفآد کر لیا۔ دولی راستہ بجراحتیاج کرتا ان دونوں کے ساتھ ہولیا لارنس
اب بھی ہنس دیا تھا کیونکہ یہ بات اے معتقد خیز معلوم ہوئی۔عدالت وینچنے پر معلوم ہوا کہ یہ کئن غذا ت شفا۔ کمرہ عدالت لوگوں سے بحرابوا تھا اور آیک سرخ روخصیلا مجسٹریٹ ای مقدمہ پر کا رروائی کرنے کا ختارتھا۔

فروجرم پھرسنائی گئی اور جب اس کا ثبوت چیش کیا گیا تو لا رنس اور اس کا دوست مجھ گئے کہ ترک اپنالفظ لفظ منوانا جا ہے ہیں۔

ا فلب تھا کہ لارنس کو جیل خائے بھی ویا جائے۔عدالت میں لارنس اوراس کا دوست بحث کرتے رہے لیکن میرسب بیکار ڈابت ہوا۔ لیکن خوش نصیبی سے صفائی ڈیش کرنے کے لیے انہیں ایک ہفتہ کی مہلت بل گئی۔

دولی نے خالص دفتر ی زبان بیش ان پیخروں کی حقیقت حال کھی اس نے اس کو بہت ہی معمولی بات سمجھا کیکن دوسرے ہی ہفتہ لارنس دوسیا ہیوں کی حراست میں لے جایا حمیا اوراہے دو بارہ

کے پستول پر تھی ہو کی تھیں۔

لوگوں کی جھیٹر میں سے بھا گتے ہوئے لارٹس بنستا جاتا تھا۔ بیہ بات ایک معرکہ سے مشابہ معلوم ہوتی تھی۔ چوروں کی اس جماعت پرلارٹس اور دولی بیٹا بت کر دینا چاہتے تھے کہ کمی انگریز پر اس ھٹم کی کارروائی ہے وہ مجمدہ برآ نہیں ہو سکتے۔

> چند بی کھول بعدوہ ہاتھ میں کا غذات بلاتے ہوئے پھر آن موجود ہوااور کہا ''یہ بیل میرے یاس کا غذات ۔''

دولی نے اس کو دروازہ کے قریب آئے کا اشارہ کیا اور خود بھی اس سے وہاں جامل کسی کو بہت شہو کی کہ کمرؤ عدالت سے انہیں برآ مدیمیں نگلنے ہے روک لے۔

قد آوردولی دھمکی کے طور پر پہنول ہر طرف تھمار ہاتھا و و کافی خطرنا ک معلوم ہوتا تھا اور اس کا پہنے قد دوست بھی لڑائی کے لیے تیار تھا لیکن ترک پالکل خاموش تھے۔

دونوں دوست کلیارے کی طرف واپس ہوئے ۔مرعوب وججورنزک خضب ناک ہو ہوکر بحرم کواسپنے بمپ کی طرف آ زادانسان کی حیثیت ہے جا نا ہواد کچید ہے بتھے۔

اس قضیہ کے متعلق پھر کوئی خرنیں لمی بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ آئییں یقین ہو گیا ہوگا کہ یہ اگر یزنز اونو جوان صرف مٹی کھود نے ہی کے الل نہ نتھے بلکہ سپاہی بھی نتھے۔

1913ء بیں میجر ہونگ (جواب میجر سر ہر برٹ ہونگ کے ہی ایم بی ڈی ایس اور گورز شالی رؤیٹا ہیں ) ان کھنڈروں کے معائد کے لیے آئے گرمیوں میں کام بند کر دیا گیا تھا البنۃ ایک خاموش پہنڈ قدنو جوان انہیں ملا جواکیلا پہاں رہتا تھا۔اس کا نام لارنس تھا۔

لارنس نے میجراوران کے وست کو پہاڑی کی سیر کرائی۔اس نے جو تفصیل کہنی شروع کی تو میجراوران کے دوست استے منہک ہو گئے کہ ریل کا وقت گزر گیا۔ دن بحر میں میکی ایک ریل تھی جو انہیں مل سکتی تھی ۔ لارنس نے ان کے رات بسر کرنے کا انتظام کیا۔ دوسرے دن میجر ہونگ کا دوست تو روانہ ہو گیا لیکن خود میجر کی دنو ل تک تخم رے رہے۔

کھانا ان برتنوں میں اور پیالیوں میں پیش کیا جاتا جوصد یوں تک زمین میں وفن رہ چکے تھے پیچر یونگ کو بیرجان کر بوی خوشی ہوئی کہ جن پیالیوں میں وہ قہوہ پی رہے ہیں انہیں تقریبا چار ہزار سال پیشتر ہلیوں نے برتا تھا۔

ایک و فعد میجرالا رنس کے ہمراہ قریب دیہات میں گئے ۔ انہوں نے فوراً معلوم کرلیا کہ ان کا دوست دیمی ہاشندوں میں کتنا تھل ٹی گیا ہے۔ گاؤں والوں نے اس کوخوش آ ندید کیا لارنس ان کے ساتھ وزمین پر میٹیر گیا اوراس بے تکلفی اور صفائی ہے بات چیت کرتا رہا کہ اس کوانگریز بجھنا وشوار ہوگیا وہ پیمیں اس کا متوض جان پڑتا تھا۔

میجر بیدد کھ کر خت متھیر ہوئے لارٹس ایٹریات سے انتہائی شغف رکھنے کے باوجودظریف الطبع بھی تھا۔

لارٹس کا ایک بھا گی بھی اس سے ملنے کے لیے آگی تھا۔اوراس محبت بیں شریک تھا گفتگو جرمنوں کے متعلق ہور دی تھی۔

اس وقت مجر کولارنس کے ہوٹوں پر آیک مسکر اہٹ یا ہنی کھیلتی نظر آئی میجرنے ہو چھا۔" بنس کیوں رہے ہو؟۔''

صرف اس ليے كريس نے يجھ بى دير بہلے جرمنوں كوكا فى بدوتوف بنايا ہے۔" "بدوتوف بنايا ہے۔"

پوری طرح ہنتے ہوئے الارٹس نے جواب دیا۔" بی ہاں۔ بے وقوف بنایا ہے دیک ہشندوں کے ساتھ ان کا برتاؤ دیکھ کر مجھے تکلیف ہوتی تھی۔اس لیے میں نے ان کی سرزنش کرنی

میجر کارخ دوسری ست چیم کراس نے ایک ٹیلد کی طرف اشار د کرتے ہوئے کہا۔ "اس کو و دیکھتے ہونا۔" میجرنے سر ہلایا۔ لارلس نے اس پیشرور سپائل کو ہرو فعہ فکست دی۔ میجر یونگ نے لکھا ہے کہ 'لارنس پہتر بین نشانہ ہاڑ تھا۔''

جب وہ ہر کام سے فارغ ہوتا اور نشانہ بازی کی مشق بھی ندکرنا ہوتا تو عمو ماپڑ ھتار ہتا اورا گر وہ پڑھتا ہوا بھی نہ لیے تو اس کا کہیں بھی ملنا ممکن ٹینں۔ وہ صحرا میں اینے کسی پر اسرار سفر پر روانہ ہوگیا وہنا جس کے متعلق وہ کہتا تو بہت کم ملیکن سوچہا بہت زیادہ۔

امریکی یو نیورسٹیوں کے طالب علم تعطیلوں میں ان کھنڈروں کو و کیھنے آتے۔ لیکن Carchermish وَنَجْتُ بِی احْجِنْہِ مِیں رہ جاتے ان طالب علموں میں سے ایک نے تو ہوئی راست کوئی ہے کام لیا۔ اس نے اپنے گھر کو لکھا کہ'' مجھے تو قع تھی کہ یہاں سفید بالوں والے خیدہ قاست بڑھے الم نظر آئے۔ بڑھے عالم نظر آئیں گے۔''لیکن اے یہاں بالکل نوعمرود جوان نظر آئے۔

لارنس جمیشہ ٹینس کی قمیض نکر اور آ کسفورڈ کا رنگین کوٹ پہنا رہتا جس کی جیب پر Magdelen کا تم خدآ ویزاں ہوتا ہے بات بھی قابل ذکر ہے کہ زندگی بھر دعوپ کی تمازت کا اس پر کوئی اٹرنئیس ہواوہ بمیشہ مطمئن اور پرسکون ہی نظر آیا۔

چھوٹے چھوٹے بہتر جن پر طاقاتی طالب علم سویا کرتے تصان نایاب کمبلوں سے ڈھکے ہوئے تتے جنہیں لارنس بعض دورا فنادو دیباتوں سے لے آیا تھا وہ مجیب طور پر بعض کونوں میں لاکا دیے گئے تتے۔لارنس خوب جانتا تھا کہ بیصدیوں کی رقلین تاریخ کے ضاموش گواہ میں۔

وہ شام کے وقت اپنے کہ ہے لکل جاتا۔ دوسرے دن یا دو تین دن کی آ دارہ گردی کے بعد بعض قدیم یادگار چیزیں کے کرواپس آ جاتا۔

ان دورا فآدہ پہاڑوں اور وادیوں کے دیہاتی اس خاموش نیلی آئکھوں والے'' بے دین'' کے متعلق چرت سے سرگوشیاں کرنے لگتے جو بلاخوف و خطران کے درمیان گھو ماکرتا تھا۔ جواپنے دور وراز ملک کے قصے بیان کرتا اوراس کے معاوضہ بیٹس ان کی گپ شپ شتا۔

ان لوگوں کے پاس نہ تو اخبار تھے اور نہ ہی گیا ہیں۔ان میں سے معدود سے چند ہی لکھ پڑھ

کل شام کولوہ کے پائپ تھیٹے ہوئے ٹیلہ پر لے کیا اوراد پر سے ان کواس طرح دھکیل دیا کدان کے سرے جرمنوں کی زیرتغیر سڑک اور پل کی طرف نشانند کتے ہوئے معلوم ہوتے تئے۔ ''پھرکیا ہوا۔''

لارنس چرښااور کېنې لگا۔

یں متم توخیں کھا مکنا کہ اس کا لفظ لفظ گئے ہے۔البتہ میں نے سنا ہے کہ جب انہوں نے ان دھند ککے میں ان پائٹیوں کو وہاں جما ہوا پایا تو فوراً آئییں میرا خیال آ سمیار تم جانبے ہو کہ میں ان کی نظر میں جاسوں ہوں۔

انہوں نے الن پائچوں کو بندوق مجھ لیا اور وہشت اور غصہ سے بدھواس ہوکر گھے برلن کو تارین دوڑائے۔

> خوشی کی مشکراہٹ سے لا رنس کے چیرہ پڑشکن پڑھئے۔ میجر نے مشکل سے بغین کرتے ہوئے لارنس کی طرف دیکھااور کہا۔ '' میں نہیں سمجھا۔''

قی بال انہوں نے بھی کیا۔ انہوں نے تاریجوائے کہاس دیواندانگریز ۔۔۔ یہال لارٹس ہنسی کو صنبط نہ کرسکا۔۔۔۔ نے ہماری ڈیریقمیر مڑک پر ہندوقیں پڑھارتھی ہیں جس ہے سڑک اور تدی کا بل دونوں فتطرویس ہیں۔

میجر بونگ کواس نوجوان انگریز کے پیچھنے کا یہاں خوب موقع ملا۔ وہ اول ہی ہے انہیں اپنا گروید دہناچکا تھا۔۔انہیں وہ مجیب'' مجموعہ اضداد'' نظر آتا تھا۔

وہ ساراو فت بلبی کے قدیم کتبوں کی عبارتیں سلجھانے میں صرف کر تا تفصیلات کوفٹل کرنے کا بڑا اہتمام کر تا اور بڑی احتیاط برنتا۔

فرصت کے اوقات میں وہ کیپ ہے بہت دورنگل جا تا کوئی پرانا ہوتل یا ٹن نصب کر کے ماسر کے بڑے پہتول ہے جائد ماری کرنا میجر ہونگ ہے بھی دوا کیک دفعہ نشانہ ہازی کا مقابلہ ہوا گر

کتے تھے۔لیکن شرق کا قصہ گوزندہ اخبار کا کام دیتا تھا وہ گاؤں گاؤں اور قصبہ قصبہ خبریں پھیلاتا پھرتا تھا۔قصہ گوآ تا اور گاؤں کی چاوڑی یا کسی جھاڑی کے ٹھنڈے سامیہ میٹے جاتا اور جب چھوٹے بوے سب اس کے گروجنع ہوجاتے تو اپنے ہموار ابھہ میں اس عظیم الثنان دنیا کے حالات سنتا جہاں ہے وہ چلا آرہا ہے۔ بعض قصیحے ہوتے بعض وہ ہوتے جنہیں وہ داستہ چلتے وقت گھڑ لیتا۔

اورا گروه كهانيال منتاج بيتراس بين بحى وه طاق تعار

دو پہر کی دھوپ ٹیں جب بھیوں کی بجنبھنا ہے جیسی آ واز ٹیں نیداورای ہے ملتے جلتے تھے بیان ہوتے جن ٹیں ماضی' حال اور مستقبل کے حالات پر گفتگو ہوتی تو لا رنس انہیں سنا کرنا اور بعض اوقات جب کدا گ کاالا وُلگا ہوتا وہ تارول بھرے آسان کے نیچے بیٹھا اپنے نئے دوستوں کو بیبتانے کی کوشش کرنا کدا نگستان کیا ملک ہے۔

ووان جہازوں کا حال بتا تا جو سندریں سنر کرتے ہیں۔اس مقام کی بابت بھی کہتا جس کا نام'' لنڈرا'' ہے وواس عظیم الشان شہر کا حال ننے ہے کھی ندا کتاتے جہاں کے باشندوں کی تعداد آئی زیادہ ہے کہ انہوں نے ند بھی دیکھا ندستا حتی کے عظیم الشان عرب بادشا ہوں کے عہد میں ہمی اس کی مثال نہیں لمتی۔

وہ کہتے کہ لارنس کو تکی مائیں تو یہ تکی مانٹا پڑے گا کہ''لزفر را'' میں لوگ زیمن سے بہت او پر رہے ہیں'' سطخ زیمن پر رہے ہیں اور زیمن کے یتج رہے ہیں''۔

وہ جانے تنے کے مغرب کی ست میں 'بہت دورایک اوہ کی سڑک ہے جس پر اوہ کے بخوت لکڑی کے ڈیول کو جسے کی سڑک ہے جس پر او ہے کے بخوت لکڑی کے ڈیول کو کھینچتے ہوئے بھا گئے رہتے ہیں لیکن یہ' انگلسی'' تو کہتا ہے کہ بداو ہے کی سڑکیس زشن کے پیٹ میں جس جہاں سے لوگوں کوسورج کے دیکھنے کے لیے کئی قدم آگے بڑھ آتا پڑتا ہے۔۔اللہ اللہ ۔۔۔۔وہ جرت زوہ ہو کرسر گوٹی کرنے گئے۔

لارٹس کہتا۔'' اور وہاں کی گلیاں اتنی کمبی ہیں کہتم ایک سرے سے دوسرا سرانہیں دیکھ کتے ۔اس پر سننے والوں کا حلقہ جیرت ز دہ ہوکر بعنجہنا اٹھتا۔

ابتدائی ایام میں لارنس کی زندگی کا بیرفقشہ تھا۔وہ اگر کھدائیوں میں نہ مصروف ہوتا تو عموماً ویہاتی علاقوں کی گشت لگایا کرتا ہر دفعہ اس سرز مین کے متعلق اس کی معلومات میں پکھیزیہ کھیا ضافہ ہوتا جس کا وجودخودا کیے معمد تھا۔

و و مجمی بھی چٹانوں والی وادی کے اندریا باہر کے تنگ اور فیز ھے میز ھے راست پر چل پڑتا۔ مجھی اس راستہ پر جا ڈھٹا جس پر پیماڑی واسمن میں ہے ہوئے رومیوں کے قلعہ یا کمی زمانہ میں سیکی مجاہدوں کے بڑے قلعے کی و بیواروں کی خلاش میں برسول آندور فٹ روش ہوگ۔

صحرا میں طویل طویل سنر دہ سمار ہانوں کے ساتھ طے کرتا۔ یا خوداس کے دہاغ میں ایک متحرک کا روان پیرا ہوجا تا جب وہ عالم تختیل میں بخو داورلو ہان والے قدیم زبانوں کود کچھنے لگئا۔ وہ دن جب کہ دمشق اور صلب کے بازاروں میں خوشبودارلہاس اور قیمتی جواہرات کے کاروان کے کاروان کے تعوی Cathay کے دوروراز ملک اور ہندوستان کے مندروں اور محلات سے آ آ کر وکا کرتے ہوں گے۔

سینکٹر وں سال قبل ایک عظیم الشان قوم اس ملک میں آبادرہ چکی ہے۔اب اس کی یادگار صرف قصے کہانیاں روگئی جیں یا چند چٹانیں۔وحشیوں نے روم کی تھکی ہوئی حکومت کا صفایا کر دیا تھا اور چندصد بوں تک فرتے اور قبیلے شہر بشہر آ وارہ گردی کرتے رہے۔وہ ان کھنڈروں کی جوروم کی گذشتہ عظمت کی یادگار تے تقیم کرتی رہے تھے کہان سے طاقتو رقبیلوں نے آئیس بھی مار بھگایا۔

پراکی بیم نے جس کا نام محرکھا ایک نے دین کی تلقین کی نویں صدی بیسوی تک اس کے بیروکار قرآن (عربی بائل) کے ارائے اس وقت کی معلوم سرزین لینی کیستھ (Cathay) کی دور دراز کیل موٹی فوجی چوکیوں سے لے کرائیس تک کھیل گئے ہو بول نے سلطنتیں قائم کیس بیٹیے لے اور دیائی میں وہ یک نے روز گارتھے۔ معناطیس موئی بینکڑوں سال قبل انہیں نے ایجاد کی۔ وقت بہترین جہاز راں تھے۔ اس وقت کے عرب کی چیزوں سے واقف تھے جن کو دینا بعد میں صدیوں تک بھولی رہی ۔ اب بھی اس زمانہ میں ان کے مدفون شہروں کی کھدائی میں کوئی ایسی بیش بہاچیز ہاتھ لگ dillo

جنگ عظیم کے ویشتر کے جار برسول میں لا رنس نے ان قدیم سلطنق کے طول وعرض کا دورہ نہیں کیایا نہ کر سکا۔ لیکن دو و ہاں ضرور در گیا جس کواس سرز مین کے تدن کا گہوارہ کہنا جا ہے یہاں کے کھنڈروں اور مقبروں میں مدفون ٹو اور اور چنا نوں کے کتبوں میں ۔۔۔۔جس کو عہد قدیم کی مشقی شختیاں کہنا جا ہے۔۔۔۔اس نے جرت انگیز ہاضی کی کہانی پڑھی۔

سی عاہدول کے تعداس کی پہائی مشاہدہ کی۔ وہ فلسطین سے شام گیا اور اسلام کے مقابلہ شی طویل معرکول کے بعداس کی پہائی مشاہدہ کی۔ وہ فلسطین سے شام گیا اور اس ملک بیس سے گزرتا ہوا اس مقام پرجا پہنچا جہال انگلتا ان اور بورپ کے سر دار اور ویہائی اپنے مقدس شہریو شلم کے لیے کئی دفعہ لا بیچے بنے ۔ اس نے ان سر کول پرسنر کیا جن پرموٹریں حال بیں چلئے گئی تھیں اور ان راستوں پر بھی بوئے اور جن پر اور شول کے بے شار کا روانوں کی جو بیٹا اور شام کے ریکٹانوں کو قطع کرتے ہوئے گزرتے ہیں اور جن پر اور شول کے بے شار کا روانوں کی جو بیٹل داستہ بناویا تھا۔ ان پگڑ تریوں پر بھی اس کے قدم پہنچے جن کو صرف مور بی عالی سیستنل داستہ بناویا تھا۔ ان پگڑ تریوں پر بھی اس کے قدم پہنچے جن کو صرف مور بی جو ان کیا تھا۔ اس ملک کان سو کھی ساکھ ہے آ ب و گیا ہ جان کیوا اور بظاہر بنا تا بل گزر معلوم ہونے والے علاقوں میں جو آٹر سے تریخ تھے آٹری فشانوں سے مشابہ جان کیوا اور وہ بھی صرف ای فض کے لیے جس سے بید پگڑ تریاں صرف قریب کے داستوں کا کام دیتیں اور دو بھی صرف ای فض کے لیے جس سے بید بھڑ تریاں صرف قریب کے داستوں کا کام دیتیں اور دو بھی صرف ای فض کے لیے جس بین بہت شجاعت اور قوت ہو۔

لوگوں کی زبان پر ترکوں کے ظلم و تعدی کے قصے تھے۔ پانچ سوسال تک ترکوں کی حکومت نے عربوں کا برا حال کر دیا تھا وہ چیکے چیکے بیان کرتے اس لیے کہ کوئی من پاتا تو شکایت کرنے والے کو قیدادر بعض دفعہ جسمانی تعذیب حتی کہ موت تک کی سزاملتی۔ عربوں کی عظیم الثان سلطنت بری طرح منتشر ہوچکی تھی۔

برقبیلہ کی وفاشعاری کا مرکز جداگا شقا۔ایک بی توم کے افراد ہونے کے باوجود وہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے تقے۔ وہ علانیہ راکفل اور چرے سے لڑتے اور ایک دوسرے کے کاردانوں پر چھاپے مارکر اونوں اور غلاموں کو لے جاتے۔ پہاڑ پر رہنے والے رات کے وقت

الول میں اتر آئے اور جب سورج لکا تو نباہی اورلوٹ اور جملی آورل کے گزر جانے کا منظر پیش اللہ ہوتا۔

کی سیاح گزرے ہیں جنہوں نے عربوں کا بھیس بدل کردیگتانوں کو مطے کرڈ اللاہے حتی المقدی شہر کمدیس کھی جادا قبل ہوئے۔

لارٹس پہت قد تھا داؤھی مونچھ دونوں صاف کرتا اس کے بال سنہری نتھ ادرآ تکھیں نیلی
اس کا جسم دھوپ سے گندی ہونے کے بجائے اینٹ کی طرح سرخ ہوجاتا۔ اس طرح وہ عربوں ک
باقل ضد تھا جہاں کہیں اجنبی کی حیثیت سے جاتا فورا پیچان لیاجاتا وہ ایسا تھا جس کود کچھ کرعمو ہا عربول
کے دل جس نفرت ہی نہیں بلکہ اس پر حملہ کرنے لوٹ لینے حتی کہ مارڈ النے کا خیال پیدا ہوسکتا تھا لیکن وہ
ان کی مصیبتوں میں اعلانہ طور پر ان سے ہمدروی کا اظہار کرتا وہ ان کے ارادوں اورخواہ شول سے انتا
قریب تھا اور ان کے خوابوں پر ایسا بیتین وائن رکھتا تھا کہ انہوں نے اس کواپنے دل میں جگہ دی اور اس

بیتواس کی سیرت کا ظاہری پہلوتھالیکن اس کا ایک خاص پہلوا درجھی تھا و و شکریت کی تاریخ ہوا قف تھا اور فوجی معرکوں اور صلیبی لڑا ئیوں کا گہرا مطالعہ کر چکا تھا اس علم اور وا تفیت نے اس کی
الطرت کے جاں باز اندھوصلہ ہے ہم آ جنگ ہوکر جو سیاحوں اور سپاہیوں سے سلسلہ ہسلسلہ اس کو ورشہ میں لما تھا اس بیس بیصلاحیت ہیدا کروی تھی کے صدیع ں پہلے کی زیرگی کا تصور کرسکتا تھا۔

مر شتہ کی عظمتوں اور حال کی تا ہیوں نے اس جیب اور مجیر العقول ملک سے عزید واقف ہونے کی آرزواس میں پیدا کردی تھی۔

اس کے تمام تصورات محض خواب ہی خواب نہ ہوتے۔انگلتان واپس آ کراس نے میسوط کتا بیر آئسیں جن میں اپنے و کیھے ہوئے مقاموں اور چٹانوں اور ریت میں دیے ہوئے قدیم شہروں کی تنصیل نہایت خوبی سے بیان کی۔

پرانے ماہروں اور برسوں کا تجربر کھنے والوں نے ان رودادوں میں ایک بجیب وخریب دل ود مائے کی شہادت پائی اور وہ ذائن جو اس ملک اور اس کی تاریخ سے واقف سے لا رنس کو غیر معمولی در بات کی شہادت پائی اور وہ ذائن جو اس ملک اور اس کی تاریخ سے واقف سے لا رنس کو غیر معمولی الزکا۔۔۔۔۔مربوں د چین محض بھی ہے ۔۔۔۔مربوں کے درمیان بھٹے رہنے کے لیے وقف ہو چکا ہے''۔

1913ء میں لارنس نے دو ترب تو رہین اپنے ساتھ لے لئے جس کے سبب آ کسفور ڈیس کپ بازی کا خوب باز ارگرم رہا۔

عرب اس کے ہائے پاکین والی جھونپروی میں رہتے تھے۔ بیجھونپروی اس نے اپنے مطالعہ کے کمرہ کے طور پر بنائی تھی۔ نیز اس لیے بھی کدا ہے چھوٹے بھائیوں کی پرشور مداخلت سے یہاں سکون ٹل سکے۔ان عربوں کے مختصر زمانہ قیام میں لارنس نے انہیں سائیکل کی سواری سکھلائی میلین عربوں کی تمام تر توجہ اس امر پر رہتی کدا مینائی تیز رفتاری کے اصول مجھ میں آ جا کیں۔

جنگ عظیم سے پہلے ٹریفک کوئی زیادہ نہتی۔ پھر بھی پر نبتنا نی سواری عام رہروں کے لیے پھر پر بیٹان کن بی تھی۔ لارٹس عربول کو لے کر بہت کم باہر لکانا۔ عرب اپنی لبی چوڑی عہاء میں ملیوں ہوتے جس پرلوگوں کوان کے عورت ہونے کا گمان گزرتا۔ ان میں ایک عرب کے چیرہ پر داڑھی تھی جس سے متعلق لوگ اس کے سوا پھی نہ بھتے ہوں گے یہ بھی سر کس کی مشہور داڑھی والی عورتوں میں نے ایک ہے۔

عربُ ایک دفعه چریا گربھی مجے بعض جانوروں کوتو وہ جانتے تھے۔خود عربستان میں

گاہ نے چھوٹے سانپ بکشرت پائے جاتے ہیں جین اجگر کود کھے کردہ بہت فوش ہوئے ان ہے جب چھا گیا ہوگا کہ تم نے جڑیا گھر میں کیاد یکھا تو انہوں نے بیتینا بھی جواب دیا ہوگا کہ ہم نے ''مرکا نول کے بہا کہ بھا تھا ہوگا کہ تم استاد ہوتے ہیں۔ اس لیے اغلب کے برابر بھر کی ہوگی۔ کا سے تائیل کے برابر ہوگئی ہوگی۔ کا سے فائیل کے برابر ہوگئی ہوگی۔

لارنس غیرفی قباس پہنارہتا۔ یکھ بی عرصہ بعد بعض عہدہ دار تجب کرنے گئے کہ جب ہر
ایک اپنی وردی میں ملبوس رہتا ہے تو آخر کیا دجہ ہے کہ بیٹو جوان دفتر جنگ میں کام کرنے کے باوجود
شہر یول کے لباس میں ملبوس رہے۔ اس پوچھ پی کھی بھنک شعبہ نقشہ کشی کے اضروں تک بھی جا پیٹی۔
انہوں نے خوش سلیقگی سے لارنس کو مجھا دیا کہ وہ کم از کم کی مانظے تا تلے کے یو نیفارم میں نقشہ فائد آیا
جایا کرے تا کہ بیر پوچھ بچھ بیزی حد تک فتم ہو جائے۔ لارنس نے بچی کیا اور آئندہ سیکنڈ لفھیدے کی
حیثیت نظر آنے لگا۔

فوجی فدمت کے لیے اس کی موز وثبت کا سوال ہی پیدائیں ہوتا ان بی ایام میں اس نے ایام میں اس نے اپنے کی بھائی کو نکھا ہے کہ اس کی جو ان کی بھائی کو نکھا ہے کہ اس کی جسمانی حالت بھی ٹیس رہی کہ وہ فوجی فدمت انجام دے سکتے۔ بہر حال بیام مشتبہ ہی رہاجا تا ہے کہ اس نے بھی اپنی رضا کا رانہ فدمات ڈیش کی ہوں گی'' ٹالھی Topsy کی طرح وہ کھن''اگ آیا تھا''

فوتی عجدہ دارول نے بہت جلد بھانپ لیا کہ کوئی بچوبہءروزگاران پر مسلط کر دیا گیا ہے۔
دوان سپاتیوں سے بھی دافف سے جو دفتروں بیس کا م کرتے ہیں کیکن سیابی طالب علم تو سپای سے کوئی
مشاہبت ہی نہیں رکھنا حد ہوگئی کہ دروی پائن کر بھی وہ سپائی شامطوم ہور کا اگر وہ فوتی کوٹ پہنیا تو گل
ہیشہ کھلا رہتا جیک کی کی نہ کی جیب کی بندھن ڈھیلی رہتی۔ وہ سکنڈ لیفٹنٹ ہونے کی حیثیت سے مجاز
تھا کہ ہمرشانہ پرا کہرا تمغہ لگائے رہے۔ لیکن اس کو بھی خیال بھی نہ آیا کہ دوہ دونوں اپنی جگہ پر ہیں یا
فیلیا۔

بسا اوقات وہ سیم برآ ون کا بلٹ نہ لگا تا جس کا لگا تا ہر افسر کے لیے ضروری ہے گئی چڑیں تھیں جوعہدہ داروں کو کرنی پڑتی تھیں کیکن لارنس کسی نہ کسی طرح ان کوٹال جا تا تھا۔

اس کے بالا وست عہدہ واراس ہے بحث کرتے۔ بھم دیتے کہ یہ کرو اور وہ کرو جتی کہ انسرول کواس کی فخلت کی خبر تک دیتے لیکن ان کا کوئی فضل اس کو بدل ندسکااپ شعبہ میں اس کوا پنا کا م کرنا ہوتا اور وہ اس کو پورا کرتا رہتا اور جہاں تک فوجی وردی کے پہننے کا تعلق تھا۔ وہ اس کوایک وفعہ

## € 3 × · · · · »

14'1913ء کے جاڑوں ٹین حکومت مصربینا کا فوجی ننٹ حاصل کرنے کے لیے بے چین تھی۔ کرفل نیو کامب اس کام پر مامور ہوئے۔ حکومت ترکیہ سے درخواست کی گئی کہ ملک کی پیائش کی اجازت و لے لیکن حکومت ترکیبا ہے اٹکار پرجمی رہی۔

متعلقہ عبدہ دارسر جوڑ کر چینے ۔ انہوں نے ترکوں سے دد ہارہ استمالیت کی کد کیادہ ملک کے آثار فقد بمد کی صد تک پیائش کی اجازت دے سکتے ہیں؟

سیاور بات ہے۔ ترک راضی ہو گئے اور تھوڑے ہی عرصہ بٹی دولی اور لارٹس نے بینا کے
تقریباً چپے چپے زشن کی پیاش کر ڈال ۔ وہ ساتھ ہی قدیم کاروانوں کی گزرگا ہوں اور کھنڈروں کو بھی
دیکھتے جاتے تھے۔ کرش نیوکاس ان کے امراہ تھے۔ تھوڑے ہی عرصہ میں تینوں نے اپنا کام ٹم کردیا ا
دیکھتے جاتے تھے۔ کرش نیوکاس ان کے امراہ تھے۔ تھوڑے ہی عرصہ میں تینوں نے اپنا کام ٹم کردیا ا
دیکھتے جاتے تھے۔ کرش نیوکاس ان کے امراہ تھے۔ تھوڑے ہی جا اور بین کے نزدیک باضابط
دورا یک اثری گفتشہ کے بین مطابق تھا۔
بیائش گفتشہ کے بین مطابق تھا۔

ایک دفعہ تو عیار ترک دھو کہ کھا ہی گئے اور کرتل نیو کامب کو نششہ تیار کرنے کے لیے وہ تمام مسالہ ل گیا جس کی حکومت مصر کوشد بیرضر ورت تھی۔

1914 وگرمیوں میں لارٹس آسفورڈ والیس آسیا وہ شہری میں تھا کہ جنگ کا اعلان ہوگیا۔ پکھ عرصہ کے لیے وفتر جنگ کے شعبہ نقشہ کشی میں اس کی خدمات مستقل طور پر حاصل کی جاتی رہیں کرش نیوکامب کا نقشہ مصری فوج کے استعمال کے لیے تیار ہور ہاتھا لیکن کرش فرانس میں خدمت پر مامور تھے۔اس لیے دفتر جنگ میں تفصیلات کی وضاحت کے لیے لارٹس کی طبی ہروقت ہوتی رہتی تھی۔ (-472)

لیکن فوجی دستورالعمل ہے انحواف کی صورت میں کام میں تھوڑی بہت سپولٹ ممکن ہے پیدا ہوجائے لیکن اس سے سارا فوجی نظام درہم برہم ہوجائے گا۔

لارنس بیرتو سمجھ گیا۔ لیکن پھر بھی کمی ایسے کام بیس وہ تا خیر ٹییں کرنا جا ہتا تھا جس کے متعلق اسے بھتین ہو کہ وہ مسیح راستہ پر ہے مشکل ہیتی کہ اس کی قابلیت اور اس کی نوعمری فوج کے دیرینۂ نظام کے قلب اہیت کے لیے ناکافی تھی۔

اگر نقشہ میں کو کی فلطی ہوتی تو اس کی رپورٹ گھٹی پڑتی اور خلطی کی نشا ندہی کرتے ہوئے رپورٹ جانچ کے لیے بیجواد کی جاتی۔

میتر میرجب زیرد برنید مجدہ دارول کے پاس سے گزرتی تواس میں ان کا کھی ہوئی تحریری مجسی شامل ہوجا تیں تا آئکہ وہ افسر مجاز تک جا پہنچتی اوراس راستہ سے پھر دالیس ہوتی ۔ ممکن ہے ہے ممل محمی نام میں ایک آ دھ حرف کی کی یا زیادتی کے لیے ہی ہولیکن سیطر این عمل فورق آئمین کا ایک اصول تھا جس سے انحراف ناممکن تھا برسوں سے بہی عمل درآ مدچلا آر با تھا اوراب اس کو بدلنے کی کوئی وجہ نہ تھی ضابطہ آخر ضابط ہے۔

کیکن سکنڈ لفٹنٹ ٹامس ایڈورڈ لارنس کا خیال پکھاور تھا۔ بعض نقشوں کے متعلق وہ جامتا تھا کہ و دسرتا سرغلط بیں اس لیے آئیس پرزے پرزے کر دیتا۔ دوسروں بیس من مانی تبدیلیاں کرتا۔ نقشہ پر جن چیزوں کومہل مجھتا وہاں جیران کر دینے والی یا دواشتیں کھھو بتا۔

اس سے کہا بھی گیا کہ دہ اس طریق عمل کا مجاز نہیں ، ہے لیکن دہ برابر یکی کرتا رہا۔ اس کے بالا دست جانے تھے کہ بیاس کا غلط طریق کا رہے لیکن بہت جلد دہ بیا بھی مجھ کے کہ لارنس محض دگی کے طور پر بیچر کمتیں نہیں کر رہا ہے۔

اس کواپنے ہر فعل پرا عمّاد ہوتا وہ جانتا اور کہدویتا ( کاطب جاہے اسکے مساوی درجہ کا عہدہ وارہ ہو باا و شجے درجہ کا ) کد نقشہ کی ایک خطعی بھی اڑ ائی کے بارے جانے کا موجب بن سکتی ہے اور پکن عی تو چکا تھا۔ اب اس سے کیا بحث کہ دہ اس کے جسم پر ہے یا نہیں۔ پیشہ در فوجیوں کی نظر میں دہ بیشینا ان کے بیشہ کے لیے باعث تو بین تھا۔ یہ بات بلا تال وہ

اس سے کیدو ہے کیان دہ بھی باہ تال کیدو بتا کہ " میں فوج کو تا پہند کرتا ہوں۔"

و میرتک یول عن کام چار دارجول جول وقت گزرتا گیالارنس سے ناپیند پدگی بیوهتی گئی دہ خود بھی فوج کی موج کی روح روال میسی فی کیان سے نفرت کرنے لگا۔ لیکن اس کے لیے صورت حال بدلتی رہی متحی۔ دفتر جنگ کی طرف سے کرتل نیو کامب فرانس سے انگستان واپس بلائے گئے۔ معر بیش کمک در کارتھی ان عہدہ دارول کی میں ضرورت تھی جو اس سے واقف ہول اور وہان کی ذیان پول سکیس۔ کرتا ریکاس سے او جھا گراک و کورک لگران کی استریاتی کھیں۔ کرتا ریکاس نے عالم کا میں دیاتی کھیں۔

کرش کامب سے پوچھا گیا کہوہ کن لوگوں کو اپنے ساتھ دہیں گے۔کرش نے نام سوج رکھے تھے جن بیس قبل جنگ کے دودوست لینی دولی اور لارٹس بھی شامل تھے۔

سال کے شروع ہوتے ہی لارنس قاہرہ بھی کر Intelligence Service کے شعبہ فوتی نقشہ کتی ہیں اس کے شروع اس نے اپنے طو فوتی نقشہ کتی ہیں شریک ہوگیا۔ اب بھی جب کہ بإضابط طور پر وہ کام پر مامور تھا اس نے اپنے طو رطر بیتے ہیں بدلے ان لوگوں کے مامواجواس کو انہی طرح جانے تھے کلد کے دوسرے عہدہ واراس کو شہدادر تا پہندیدگی کی نظرے و کیمنے مگے اور ایک جیثیت ہے تو اے اپنی براوری سے خارج کر چکے شے۔

لیکن لا رنس بہت خوش تھاوہ نہ صرف اپنے جانے ہو بھے ملک پی تھا بلکہ ان تقتوں پر کام کر رہا تھا جن کے خاکے خوداس نے ملک پی سنز کر کے تیار کئے تھے۔

آپ کوان لوگوں سے گئی ہمدردی ہی کیوں نہ ہوجوفو ج کے کڑے طریقوں اورادکام کونا پند کرتے ہیں پھر بھی بیماننا ہی پڑے گا کرفو بی گل صرف ای وقت پٹل علق ہے جب بھک کرڈ پہن قائم ہوا در جب تک ہر کام باضبگلی سے انجام پاتارہ ہا کٹر مواقع ایسے آتے ہیں کہ اس فوجی ضابطہ پر تی Red Tape سے انحراف کیا جاسکتا ہے۔ ( سخت اور چکڑے ہوئے آئین وقو اعد کوریڈ ٹیپ کا نام دیا گیا ہے۔ اس لیے کہتمام احکام ہوائیتیں اورا طلاعات لال رنگ کی ڈوری سے باندھ کر طبلق میں رکھ

بالخضوص اس ملک میں جس ک'' تحقیقات' ووکردہ ہیں کمی خلطی کا ہرگز روا دار نہ ہوتا چاہئے اس لیے کدر یکٹنا فی ملک میں جس ک' تحقیقات' ووکردہ ہیں بہت خت گیروا تع ہوئے ہیں مثلاً کسی چشہ کی جگہ کے تعین میں در مراد ہر پہلی ہوئی بیسوں جگہ کے تعین میں در مراد ہر پہلی ہوئی بیسوں چھوٹی واد یوں میں کتی ہے۔ چھوٹی واد یوں میں کتی ہے۔

کمی مشدن ملک شمال طرح راہ بھٹنے میں کوئی مضا کفٹرنیس کیونکہ بہت جلد کوئی نشان راہ ایسامل جائے گا جوسید ھے راستہ پرلاڈالے گالیکن ریکتان میں راہ بھٹنے ہے تمہاراا نجام بھی تم ہے پیشتر لا کھول ہلاک ہونے والول کے ساتھ ہوگا اور سالہاسال بعد تمہاری سفید ہڈیاں کسی بھولے بھٹلے سافر کو پڑی نظر آ کیں گی۔

جی ہاں! لارنس جات تھا کہ اس ملک شن تقشہ پر غلط نشانات کے کیامعتی ہوتے ہیں۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ لڑا نیال کس طرح جیتی اور ہاری جاتی ہیں۔ وہ نوعمر' بےسلیقہ اور ائتہائی غیر فوجی تشم کا انسان تھالیکن اس کا قلب دنیا کے بعض عظیم ترین جرنیلوں سے تکر کھا تا تھا۔

کپٹن ہو یا جرنیل لارنس نہ سلام کرتا اور نہ اس کی طرف متوجہ ہونے میں پہل کرتا۔ نہ خاطب کئے جانے کا منتظر ہوتانہ تو واس تم کی گفتگو کرتا۔ مثلاً۔ معاف خاطب کئے جانے کا منتظر ہوتانہ تو واس تم کی گفتگو کرتا۔ مثلاً۔ فرمائے محضور ایش آپ کی توجہ نہایت اوب سے اس حقیقت کی طرف میڈول کرانا چا ہتا ہوں کہ اس نقشہ میں ایک خلطی ہے۔''

برخلاف اس کے وہ اپنی الگی غلطی پر ٹیک دیتا اور مخضر الفاظ میں کہتا'' بیافلط ہے''یا'' بیٹھیک خیس ہے۔''یا'' میلغو ہے۔''اس کو بدل دیتا جا ہیے۔''

اورساتھ بی وہ لفظا 'جناب' کو بھی نظرانداز کرجا تا۔

بلاشبدوه جنگ جاری رکھنے والون کی نظر ش سرے سے سیابی بی ندتھا۔

سیکن مشرق قریب کے معاملات میں اس کی قابلیت اور حیثیت مستند مانی جانے گئی تھی اس لیے کدوہ اس ملک کے متعلق ہرووسر مے فض سے پچھے نہ پچھے زیادہ واقفیت کا ثبوت دیتار ہاتھا۔ا شاف

آ دائی پر متوجہ ہونے گئے تھے۔اب مثل سابق ملک کے کسی قطعہ ہے متعلق اس کی توشیقی اطلابیں پس پشت ٹیس ڈال دی جاتی تھیں۔ووا تناجلدا پنا سکہ بھا چکا تھا کہ خاص قابلیت کے اور بالخصوص ترکوں کے طور طریقوں سے خوب واقف کا رعہدہ داروں کو کٹ کی صورت حال کی اطلاع وینے کے لیے میسو پوٹو میا جمیجنا طے پایا تو ختنب افراد میں لارنس بھی شامل تھا۔

بالآ خر لارنس بھرے جا پہنچا اور وہال مس گرٹر وؤیل سے مل کر بہت مسرور وستجب ہوا ہے خااتون ممتاز زندگی کر ارچکی تھیں اور جنگ ہے تجل شام اور عربتان کے بعض نامعلوم یا کم معلوم علاقوں کی جھان بین بیں شیس ختیال اور خطرے ہرواشت کرتی مصرا کے بعض اندرونی حصوں تک جا پہنچی تھیں خااتون موصوف اس ملک اور یہال کے قبیلوں ہے واقفیت کی بناء پرمشہور رہیں ۔انہوں نے اپنے علم اور واقفیت کے ذرایعہ ندصرف امن کے زبانہ میں ملک ووران جنگ میں بھی انگلستان کی ہوی خدمت کی

وہ ملے اور پرانی ریکٹانی مہموں اور ہاکھوس Carchermish کے کھنڈروں کے متعلق گفتگوکرتے رہے۔وہ ان پرانے موضوعوں پر گفتگو کر ہی رہے بھے کہ تدی کے پرے بندوقوں کی ورشت آ واز سنائی دی جس نے جنگ کی وائی یا دکوتا زہ کردیا۔

لارنس نے بڑے تیا کے سے اس جاں باز خاتون کو الوواع کہا۔

وریا پر وینچنے تن لارنس کو معلوم ہوا کہ یہاں قریب ہی میں اے ایک بڑی مہم سرکرنی ہے۔ برطانو کی فوجی افسروں کی جماعت کٹ کی مجوز دفوجی وست برداری کے متعلق ابتدائی بات چیت شروع کر چکی تھی ۔محافظ فوج کی انتہائی جاں بازی اور قربانیوں کے باوجود میافا ہر ہو چکا تھا کہ کٹ کوچھوڑ دیٹا بی پڑے گا باتی صرف میدرہ کیا تھا کہ ترکول ہے مکنہ بہتر شرا تکامنوالی جا کیں۔

لارٹس کے ذمہ بیرکام تھا کہ ممکنہ تعداد میں انگریز زخیوں کو نظش کرتا رہے لا رٹس کو مدد کے لیے بیبال بھیجا ہی اس لیے گیا تھا کہ وواس ملک سے خوب داقف تھا۔ اس نے خند قول میں چند دن گزارے جہال ووفو جی اضرول سے مسلس گفتگو کرتا رہا۔ مردہ لاشوں کی سخت بد بودار اور مبلک ہوا میں

اگر چہ جری نظر آتا تھا لیکن اسکواپنے احساسات کے چھپانے میں بوی جدو جہد کرنی پڑتی تھی۔ اس تھم کی لڑائی میں کوئی عشمت و برتری نہتھی۔اس لیے کہ بجی قتل وخوان ریزی کا دوسرا نام تھااور ترک اپنے ابتدائی اقد ام پر لٹنے پا بچکے تھے۔

وليرتبين بإنا تفاريكين فخ وكلست كالمحصاراي برقفار بيلاائي ترك جيت ي يحك تضاورلارنس بظاهر

یہ بھی ممکن ہے کہ جنگ آ زادی کا نصب العین ہیولی کی شکل بیں ان دنوں اس کے خیالات پرمستولی ہوظفر یا لی کا نیے طریقہ ہوتا یا کرن حد تک ست رفتار تھا۔ جنگ ایسی چیز ہے جس کوجلد ختم ہوتا یا کر دیتا چاہیے کیونکہ مواسے تباہی کے اس کا متیجہ کھے اور فہیں ہوتا۔

فوجی صدر مقام ہے اب اس کے تفویض بیکام کیا گیا کہ جوائی فو ٹو گرافی کے ذریعہ نظشے بنانے کے امکانات پر رپورٹ روانہ کرے اور تحقیقات شروع کرنے کے لیے اس کو بھرے بھی دیا

سمیا۔ اس ہے مقصود ممکن ہے لارنس کو آز مانا ہو یا ان ہی کی جدید گھڑی ہوئی اصطلاح'' شرارت'' Mischief سے اس کو کہیں دورمشغول رکھنا ہو۔

اس نے اس خاص معاملہ میں اپنی رپورٹ بھجوائی کیکن نقتوں اور نضور کھٹی کے علاوہ بھی اس نے پچھاور کیا۔

جب وہ کہد چکا کہ ان کی تمام کارروائی فالدیا کم از کم لا علاج حد تک ہے وقت کی چیز ہے تو

اس نے ان مجدہ واروں کے روبرو ان کے طریق انجگ کے متعلق اپنے نقط رنظر کی وضاحت بھی گ ۔

مثلاً سمتیوں کو ساحل پر لانے لئے جا جو طریقے فوجی عہد جاروں نے اختیار کر

رکھے تنے وہ ناقص تھے۔ سمتیوں پر سے سامان اٹارنے کے طریقے بھی ناقص تھے جن بس وقت بہت

زیادہ ضائع ہوتا تھا۔ ریلوے کی حد تک بھی کوئی اصول ندتھ۔ اسباب پڑا پڑا ضائع ہور ہاتھا۔ صرف اس

وجہ سے کہ وہ جانے تی سٹے کہ کہ اس متعلق کرنا کیا جا ہے طبی سہدیدارا پنے فرائض سے ناواتف تھے

ویلی مہدیدارا پنے فرائض سے ناواتف تھے

دو فرو فیرہ ہے۔

والهى پر بيرجائے ہوئے بھی كما ہے آبول عام حاصل ندہو سكے گااس نے اپنی رپورٹ پیش كروى اورا پی ایک اسكیم كو بروئے كارانا ناشروع كرديا۔شرق كے نقشہ جنگ كا وہ گہرامطالعة كرچكا تھا۔ وہ بچھ چكا تھا كرزگ انتحاديوں كوكهاں روئے ہوئے ہیں۔ وہ يہ بھی جانتا تھا كرفلسطين كی لڑا كیوں ہیں اگر برى افواج كوكن مزاهمتوں كا سامنا كرنا پڑا تھا اور ساتھ ہى اس كوا يک ايسا ملک نظر آيا جس كی آڑاوى كا خواب ووبرسوں ہے كھے رہاتھا۔ یعنی عمر استان ۔

وہ جاتا تھا۔۔ ندمعلوم کیوکر۔۔ کدلارڈ کچر شریف مکہ سین کوڑ کول کے خلاف آبادہ بناوت کرنے کے لیے کیا کیا تدبیریں اختیار کر چکے جی اور پیلفظ ''بخاوت' ایسا تھا جو ہار ہاراس کے ول جس خطرہ پیدا کرنا تھا۔

اس کو یا د آگیا کہ ملک کے اس سرے سے اس سرے تک لوگ ترکوں کی قابل آفرے حکومت کو سخت گالیاں دیے گئے ہیں۔ وہ یہ بھی مجھ گیا کہ ظالم ترکوں کے خلاف ان چھوٹے چھوٹے قبیلوں

ے ایک بہت بوی فوج نیار ہوسکتی ہے۔ یہاں اس کے لیے ایک موقع تھاا۔

لارنس کا ایک گہرا دوست تھا جونوبتی اقد امات کے خفیہ امور میں مدد کر رہا تھا۔مشرق کے مشہور سیاح کما نڈرڈ کی۔ ان کا ہوگارٹ کوخود عرب کے مسئلہ میں دلچی تھی۔ وہ دوسروں کے ساتھ مل کر خفیہ طور پراس امر پرغور کر چکا تھا کہ ترکوں کے خلاف اس اثرائی میں اتھا دیوں اور ہالخضوص انگلستان کی مدد کس طور پر کی جا سکتی ہے۔

حالات پرجمود طاری تفا۔ وہ فلسطین بین اقدام کرنا چاہیے تضاور بنگ کے اس محاذ پر مزید کمک کی ضرورت تھی ۔لیکن کمک نہیں پہنچائی جاسکتی تھی ۔مغربی محاذ پرصورت حال اتن اندیشہ ناک ہو چکی تھی کہ شرق کی طرف کمک نہ بھیجنے میں کوئی ہرج نہ معلوم ہوتا تھا۔

بیاطلامیں پاکراور یہ بچھ کرکہ جو پکھ کرنا ہوخو دان ہی کوکرنا پڑے گا افسروں کی یہ پچوٹی ک جہا عت جزم واحتیاط اور تند ہی ہے تر کول اور برطانوی افواج کی صورت حال کا مطالعہ کرنے گئی۔ لارنس اپنے ووست سے ملا اور اس نے اپنے '' خواب'' کا پکھ حصہ بیان کیا۔ س کر میں مرو مسن بھی چکرا گیا اور نقشہ کے مطالعہ کے لیے اس کے ساتھ ہوایا۔

ای اثناء پس انہیں کوئی خرسنائی پڑی جس نے انہیں چوٹکا ویا اور تیز کاروائی پر مجبور کر دیا۔
معلوم ہوتا ہے کہ عربستان کے متعلق ترکوں کے بھی بعض فقاط نظر ہے۔ یا در کھنا چاہیے کہ تمام عالم
اسلام کی نظری نہ نہی ہدایت اور مدد کے لیے بکہ پر گلی رہتی ہیں۔ شرع محمدی کے ویروخواہ وو
ہندوستان کے ہوں یا افریقہ کے ایسٹ انڈیز کے ہوں یا ایشیائے کو چک کے ان سب کے دلوں ہیں
ہندوستان کے ہول یا افریقہ کے ایسٹ انڈیز کے ہوں یا ایشیائے کو چک کے ان سب کے دلوں ہیں
ایک خیال چھپا ہوتا ہے اور وہ جہادیا مقدس لڑائی کا خیال ہے۔ ان کا فدہب انہیں مجبور کرتا ہے کہ ب
ویٹوں کے خلاف جو عظم اشھے اس کی ویروی کریں اور اگر مکہ شن جہاد کا اعلان ہوجاتا تو دنیا کی مشدن
اقوام بیس اڑائی کا نقشہ ہی بدل جاتا۔

يه بال اورصليب كابرانا جحكرا تحاجن عةر تحاكم مبادا سلطنت برطاعيك مسلمان رعايا

اس مجنونان صدائے جہاد کوئ کر حکومت برطان ہے سپاہیوں بی پر بل پڑے۔اس کے معنی یمی ہو کتے سے کہ تمام ہندوستان اورافریقہ سفیدنسل کے مقائل میں صف آراء ہوجائے گاچوفکدان میں سے بیشتر مما لک پرخود برطانیہ کا قبضہ تھااس لیے یہ چیز انتحادیوں کے مقصدے لیے سخت اندیشرناک تھی۔

ہے جو کرترک اور جرمن سر جوڑکر بیٹے اور جہاد کے اعلان کا منصوبہ باندھا وہ ہاور کرانا چاہتے تنے کہ وہ ان کی مدد کریں مے جوظیم الشان مسلم ایمپائر کے قیام کے لیے اُڑائی میں ان کے ساتھ شریک ہوں۔

کین اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت کچھ کیا تجاز ریلوے کے ذریعہ وہ مدینہ کوفوجیس بھوانے گئے جواس ریلوے لاکن کا آخری اشیشن ہے۔ بیفوجیس جہاں پہنچتیں۔مقدس لڑائی (جہاد) کا اعلان کر دینتی اوراس کے ساتھ جرمنوں نے خفیہ کا رگز ارا پینٹوں کی ایک جماعت کے ذرایعہ 'لاسکگی ''پر ملک کے دوسرے حصدے اس کی تبلیغ شروع کردی۔ اس کا اسلی مقصدتو فلا ہڑئیں کیا گیا لیکن عام طور پر برطانوی فوجی مرکز وں بیس خیال کیا جانے لگا کہاس کا منتا واس بات کی شیرہے کہ ترک اور جرمی این تہام کی مدد کے لیے آ وہ تیں جوان کے ساتھ جہادیش شریک ہوں۔

جنہوں نے صلیبی لڑائیوں کے حال میں پڑھاہے کہ سلمانوں نے بیکا کیے کس طرح مغربی و نیا کوروند ڈالانتھاوواس کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاد کا پیمنصوبہ شرق کی کی دوائے ہے ہو ڈی یابرگ حشیش کے زیرا اڑ دیکھا ہوا کوئی خواب نہ تھا بلکہ ایک اصلی دہشت ناک خطرہ تھا۔

لارنس بیرسب جانتا تھا اب وہ وفت آیا کہ اس کی ضاص تابلیت انگلتان اور اتحاد ہوں کے لیے انتیاد رجہ کار آیہ ٹابت ہو۔

مکہ کے مقدی شہر جہاں ہر سال مسلمان زائرین سفر کر کے دکھتے ہیں شریف مکہ کی محافظت میں تھا شریف کولا رڈ کچتر نے اس بغاوت کے ام کانات سمجھائے تھے جودہ اپنی فوجوں سے اتحاد ہوں کی امداد میں ہر پاکرسکٹا تھا اور شریف کو یہ بات نہیں بھولی تھی ۔استعارہ کی زبان میں کہا جا سکتا ہے کہ دہ باڑ پر بٹھا ہوا ہے چینی سے جنگ کے اتار چڑھاؤکا مشاہدہ کر د ہاتھا۔وہ اول تو اتحاد یوں کی تا کید میں تھا

#### www.iqbalkalmati.blogspot.com

پھرجر منی اوراس کے معاونوں کا حلیف ہوگیا۔ وشمن کی برحی ہوئی فوتی طاقت کے مقابلہ میں خوداس کی اپنی فوتی طاقت اے بہت حضر نظر آئے گئی۔

یمال بیام خرد دری ہے کہ اس صورت حال کواس وقت کی روشی ہیں ویکھا جائے کہ لارنس نے قاہرہ ہیں ایک مختر ماہرین کی جماعت کے سامنے اپنے منصوبے بیان کئے تقے۔ اس خیال کو دل میں لئے کماغذ را ہوگا رہے ، مختلزم کی طرف بید معلوم کرنے کے لیے روانہ ہوگئے کہ آخر تریف مکہ کا منتا ، کیا ہے لیکن میدوائی بہت بعداز وقت تھی بغاوت شروع ہوچکی تھی۔ اس کا انجام جو پھی بھی ہوشریف مکہ نے تو اعلانہ طور پراتحادیوں کی رفافت اختیار کر لی تھی۔

بیصورت حال تی ۔ کہ پر دواٹھالارٹس ڈراہا کی طور پر بغاوت عرب میں داخل ہو چکا تھا بھن دولیس تھے یوں بھی مشہور ہیں کہ اس نے پندرہ روز کی رخصت چاہی اور چونکہ اس کے بھیشہ کے ساتھی اس سے اکتا گئے عضاس لیے رخصت فوراً منظور کرلی گئی۔ اس قصد کے سلسلہ میں بیان کیا جاتا ہے کہ دوا پنی رخصت ہے واپس ہی نہ ہوا بلکہ ظہرار ہا اور اس طرح اپنی مہم شروع کی بید قصد دلچے پ قضرور ہے کی بیشتہ قصول کی طرح حقیقت اس ہے بھی بجیب تر ہے۔ جو ہا تیں مکن الوقوع تھیں ان کا ضرور ہے لیکن بیشتہ قصول کی طرح حقیقت اس ہے بھی بجیب تر ہے۔ جو ہا تیں مکن الوقوع تھیں ان کا خرار سے کیا تھا چند میشول تک دو ہا خیا تھی اورا حقیاط کے ساتھ پر دو کے در کراس نے ۔ اپنچ بعض دوستوں سے کیا تھا چند میشول تک دو ہا خیا اورا حقیاط کے ساتھ پر دو کے بیشتین ولا نا تھا کہ اگر واس کو بر سے ان مجید و داروں کے بیشت یہ در کرسکتا ہے ان عہدہ واروں کے دو اس کو جو اس کو جو اس کی کو در ن ہوگا تب ہی تو انہوں نے اس فول دہیں نیلی آ تھوں والے ضدی نو جوان ک

طرف ہے فکر مند ہونے کے بجائے اس کواپے مشن پر روانہ ہونے کی اجازت دے دی۔ عمر رسید ہ ماہروں کی اس'' شوقین سپاہی'' کے منصوبے بیس کوئی بات نظر آئی ہوگ۔ ارباب اقتد ارنے خاص فوتی خدمت سے اس کی تبدیلی اس طرف کر دی جس کوا کیک طرح شفیہ خدمت کا محکہ کہا جا سکتا ہے۔

اگر چدوہ مربوں بیس او قیر کی نگاہ ہے دیکھا جاتا ہے لیکن اب وہ اس مقدی طک کو جارہا ہے اس کے دروازے تمام ہے دینول پر بند ہیں۔ یہ ہے دین اسپے نصور میں یقین رکھتا تھا کہ یہال اسے دوامورانجام دینے ہیں۔ پہلاکا م ایک لیڈر کی تلاش تھا گھڑائی کو یہ یقین ولا نا کہ عرب کے آپی کے لائے مرنے والے قبیلے اپنی برسوں کی خوں ریز اثرائیوں کو بھول کر آپی ہیں متحد ہو سکتے ہیں اور لاکوں کو ملک ہے نکال باہر کر کتے ہیں جنہوں نے اس ملک کواتے عرصہ تک لوٹا ہے ملک پر ترکول کی گرفت معنبوط تھی۔ ملک پر ترکول کی گرفت معنبوط تھی۔ ملک پر ترکول کی اسے ملک پر ترکول کی اس کے باس جدید بندوقی اور دائفل کی مارے بھی تھیں۔ ان کے باس جدید بندوقیں اور دائفلیں بھی تھیں۔

عربوں کے پاس چندہی بندوقیں تھیں اور وہ بھی اتنی پرانی کنے پکی ہی بارے چھوٹے میں ان کے پھوٹ جانے میں ان کے پھوٹ جانے کا اندیشر تھا۔ ان کے ہتھیا رول میں پرانی وضع کی جربار بندوقیں اورا کی بندوقیں بھی شاق شی ویشر جن کو چتماق ہے اڑا آیا جاتا تھا۔ گیزے شے اور تیجر عراب پیدائش قزاق تھے۔ لڑائی لڑائی کی خاطر لڑنے کی بجائے اوٹا چرا نا اور آگ لگا نا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ وہ جب لڑنے ہے تھک جاتے تو تھوں اور تا تا تا بھی ہو یا گھر لوٹ جاتے ۔ لارنس بیرسب جانتا تھا اس پر بھی اکتوبر 1916ء میں اپنے خوابوں اور تا قابل شخیر ادادہ سے لیس ہوکر وہ عرب کے ساحل کی طرف چل پڑا۔ مدد کا کوئی وعدواس سے نہیں کیا گیا تھا۔ سوائے اپنے منصوبہ کے اس کے پاس پھو تھی۔

-130

محقی ای سمندر کے چکی تال پر جوطویل طویل کین ست رفتار اتار پر حاؤ کے ساتھ جلتے اس اور قار اتار پر حاؤ کے ساتھ جلتے اس اور قار کے بور جائے ہے۔ اس اور قار کے باتھ جائے ہے۔ اس اور قار کے باہر تھکنے کی کوشش کرنا محض حافت تھی اس لیے کہ گرمی کی حدت ہے جسم کا کوشت جل افتتا ۔ وان کے وقت وہ کرشہ گھر کے سابید کے آگے دویا تین کمبلوں کی مونا کی عدت ہے جسم کا کوشت جل افتتا ۔ وان کے وقت وہ کورشہ گھر کے سابید کے آگے دویا تین کمبلوں کی مونا کی کا پردو ڈال لیا کرتا او وقت کے گزرنے کے ساتھ میں سابی بھی باتا جاتا تو وہ خود بھی اس کے ساتھ بینے کا پردو ڈال لیا کرتا تو وہ خود بھی اس کے ساتھ مینے کا پردو ڈال لیا کرتا تو وہ خود بھی کرتا ہے۔ گئی کرتا ہے۔ گھر کے باد چود اور رس کمی حرب کی طرح باؤل سے سیٹ کر بیٹھنے بین آرام محمول کرتا ہے۔ گھر کے باوی کورا ورس کمی حرب کی طرح باؤل سمیٹ کر بیٹھنے بین آرام محمول کرتا ہے۔

ان کے جدے دیجنے ہے ایک دل قبل موسم میں پھر تغیر رونما ہوا۔ آ سمان یکا یک سیاہ اور تیرہ تا دحد تک نیلکوں ہوگیا۔ جوطوفان کی آید کا چیش خیر ہے۔

ایک دن تکلیف بیس گزرا۔ بدشگون جملائی ہوئی ہوا جہاز کے ماتنے پر پائی اڑ اتی رہی سمندر بیل تمو ج عظیم تھاجس ہے بھی بھی یائی کے تھیٹر سے کشتی کے عرشہ پر بھی پڑنے گئتے تھے۔

ایک گون کے ساتھ ہوا کا جھڑ طبیج پرے گز رگیا۔ موجیس بلند ہو کمیں اوران کے ساتھ کشتی بھی ابھری۔ کشتی جب موجول کے اتا رکے ساتھ کٹے پرآتی تو اس کا پچھالپروں کو دھیل کرآگے پروستا ہوا نظر آتا۔ اس ہولنا کے سمندر میں کشتی پانی کو چیرتی وشواری کے ساتھ راستہ پیدا کرتی چی جاری تھی سلح آب پروہ ایسی معلوم ہوتی گویا کتا تیرتا ہوا پانی ہے باہر آر باہے۔

طوفان جس تیزی ہے آیا تھاای تیزی ہے گز رکیااب وہ پھر خاموش سمندر میں ہو ھے جا رہے تھے۔

صبح میں الارنس سلاخوں کے اوپر سے سندر کودیکھا کرتاجس پرتیزی سے بلند ہونے والے اور کے شاکرتاجس پرتیزی سے بلند ہونے والے اور کے گئی تھیں۔ اس پر ایک چوڑی چکی قوس قزح کا دھوکہ ہوتا جس میں اس کے چھتے آئے ہے تھے تھٹ دنگار ہے ہوئے۔

# ﴿ بابنبر4 ﴾

عربستان کی مہم شروع ہو چکی تھی۔ لارنس موئیز ہے روانہ ہوا <sup>ب</sup> کشتی ست رفتاری سے طبیع میں چلنے تھی۔ لارنس پر فکر انداز میں ان پقر میلے ساحلوں کی طرف و بیھنے نگا جن میں اس کی ابتدائی دنوں ک آ وار دگر دی کے مناظر پوشیدہ تھے۔

دوسال قبل وہ عقبہ ہے ریکستان سینا کے وسط تک زائرین کے راستہ پر چلٹا ہوا پہنچا تھاای وقت ہے اس ریکستان نے اس کا دل موہ لیا تھااب وہ پہلی بارمسلمانوں کےمقدس ملک کوجار ہا ہے اس سنر کی ایک غایت ملطنت عرب کا قیام بھی ہے۔

سنتی کے طات ان عجیب مسافروں کو دیکھ کر جیرت زدہ تھے۔خصوصاً اس شخص کو دیکھ کر جو فوجی وردی پکن کربھی سپاہی نہ معلوم ہوتا تھا۔ انہوں نے انداز ہ لگا لیا کہ وہ اپنے ساتھی ہے بہت کم شفتگو کرتا ہے۔اوراکٹر اوقات اپنے خیال میں تحور بتا ہے۔

> ملاحوں نے بوچھا کہاں جارہے ہو؟۔ سمی نے جواب دیا۔''جدے''۔ سمس لیے؟

اس کا جواب نہیں دیا جاسکا تھا۔اختنا مسفر پر بھی وہ نہ بچھ سکے کہ اس کے سفر کی غایت کیا تھی ۔ بر تلزم کا بیسفر نمایاں واقعات سے خالی ہے۔مسٹر اسٹورز کو جیرت تھی کہ لارنس آخر کرنا کیا جا ہتا ہے۔ ان کے لیے بیمجی مشکل تھا کہ اس کو گفتگو پر آ مادہ کرسکیس۔

گری بہت شدیر تھی اتی شدید کرسانس لیما تک دو بھر ہوگیا۔ جب رات آئی تو پھے سکون ملا اور ممکن ہوا کہ کشتی کے چھوٹے عرشہ پر قدرے سکون کے ساتھ چند قدم چل پھرسکیں ہرروز یجی نقشہ www.iqbalkalmati.blogspot.com

اللى يى كد چلتے وقت آ واز بہت كم پيدا موتى ہے۔

زیادہ وقت ضاکع نہیں ہوا۔ ایک دوسرااگریز عبدہ دارکرتل ناس جوسٹرق سے اپنی واقلیت کی بناء پرممتاز تھا کا دنس کی پذیرائی کے لئے جدے بیس موجود تھا۔ پختھر تعارف کے بعد لارنس انجان عور پر حالات کے نشو ونما کا منتظر ہوگیا۔

لارٹس بادشاہ کے دومر کے لڑکے عبداللہ سے طالیکن عبداللہ اسے بیندند آیا اس نے خیال کیا کہ چونکہ یہ بہت ہنسوڑ ہے اس لیے ایسا قائد نہیں بن سکتا جس کی اسے تلاش تھی لیکن جب اس نے لارٹس سے کہنا شروع کیا کہ لڑائی میں عربوں پر کیا گزور ہی ہے تو انسی اس کے چبرے سے دخصت جوگئی۔ ترک برابرانداد حاصل کر دہے تھے اور اندیشہ تھا کہ بہت جلد حملہ کر کے انہیں سمندر میں وتھیل دیں گے۔ عرب اپنا تقریباً سادا گولہ باردو چھونک بچے تھے ان کی بندوقیں بیکارتھیں اور فذا بھی ان کے پاس اتن کافی مقدار میں نہی کہ ایک موذول فی جو کھا طلت کے لیے متحدر کھ سکے۔

كالكريز مكدومة الحاسة

لارٹس کی اصلی دفت میں تھی وہ عیسائی افواج سے کیسے کہ سکتا تھا کہ ایک مسلمان ملک کو بچا کیں جس پرٹزک مسلط تھے اور جوخود بھی مسلمان تھے۔ بیا کیس اچھا خاصہ معمدتھا۔

لارنس فیصل کی بایت بن چکاتھا فیصل بادشاہ کا بیٹا تھااورافواج کی کمان کرر ہاتھا عمارانہ ترغیب وتحریص کے بعد لارنس نے بادشاہ ہے فیصل کے نام ایک خط حاصل کرلیا جو فیصل ہے اس کو متعادف کرانا تھا۔

نطے یہ ہوکرا گریز عہد و دارستان رہے تھے کہ شام میں ایک گل کھلا فیلیفون کی گھنٹی بچی۔ (شاہ جاز کے پاس ایک ٹیلیفون بھی تھا جوجدے سے محکو ملاتا تھا)۔ کیا ہزاکسلنسی انگریز عہدہ دار جینڈ سنا پندکریں گے؟۔ بینڈ ا آپ کس چیز کے متعلق گفتگو کر دہے جیں۔ بینڈ کیا ا اس کے ادھے بن کا کیا انداز و ہوسکیا تھا۔ ریکٹان ٹیل جینڈ کوکس نے سنا ہوگا۔ کہیں کہیں گشت نگاتی ہوئی شارک مچھلی کا پر یاسوساروں کی تلزیاں خاموش سطح آب میں لرزش پیدا کردیتیں۔سندرے روشنی کی زندہ کیسرین نمودار ہوتیں اور آ کلیجھیکنے میں نظرے خائب ہو جاتیں قلانچیں مارتی ہوئی مجھیلیاں نیچ چھپے ہوئے خطرہ کے ڈرے بھاگ جاتی تھیں۔

کی ایک ہی می بی سے بیر میں سادی کشتی عبد قدیم کے بارزمنوں Norsemen کے اس بادیائی جہازے مشابہ معلوم ہوتی جونا معلوم مہوں پر کسی خیال سندر میں سفر کرتے تھے۔

جب معلوم ہوا کہ جدہ قریب ہے تو مسٹر اسٹورز آ کے کی طرف دیکھنے گئے یہ بات انہوں نے لارٹس سے بھی کبی لیکن اس اطلاع نے لارٹس ٹیس کوئی بیجان پیدا سمبیس کیا۔ اس کے چہرہ کی متانت علی حالہ قائم رہی البینداس کی تیز نیکگوں آگھوں ٹیس چک تھی پھروہ بھی بندہ وکمیس۔

دوس به دن من میں جدونظرا آنے لگا۔ سفید موجیس ان چنانوں اور ریت کے قودوں پرسر نئیکی نظرا تی تھیں جو خاص ای بندرگاہ کے لیے تخصوص ہیں۔ مسافر کشتی کے کپتان کی طرف غور سے د کچے رہے تھے جوکشتی کوسمند ۔ کے آٹر سے ترجھے وھاروں سے بچاتا ہوااس چھوٹے سے بندرگارہ پر کنظر انداز کرنے لے آیا تھا۔

لارنس اوراس کا دوست جب ؤو تکے بیں پینے کر سامل کی طرف رواند ہوئے تو فیج کو پار

کرتے وقت ؤو تکے کی تیز رفتاری ہے جو ہوا پیدا ہوتی تھی وہی آسان ہے برئی ہوئی آگ ہے تہیں

پانے کا ایک ذرایع تھی ۔ لارنس جان تھا کہ فیما لی جر بہتا ان کی گری کہتی ہوتی ہے۔ بہتوں کے مقابلہ بیں
وواس ہے متا ٹر بھی بہت کم ہوتا لیکن آئ کی کیفیت جدا گاند تھی۔ ای کے ذکر بیں اس نے بعد میں کھا
ہے کہ ''اس گری ہے ہماری زبان بند ہوگئی۔''اس کا بیقول عربستان کی مہم کے پہلے دان پر بالکل
راست آتا ہے۔ شہر کی گلیوں ہے گزرتے ہوئے جب ووا گھر بیز قونصل کے مکان کو چلے تو بھنی ہوئی ہوا
کے ساتھ و دہی بازار سے کی جلی بوآ رہی تھی۔ جد و بھیب مقام ہے تقریبا تمام گلیاں اس قد رتک کہ ایک
سرے سے دوسرے سرے تک ان کی چھوں پر تکوئی کے بلی بناد کے گئے ہیں۔ بیاس کرزتے ہوئے
شہر کی مان ند ہے جس کومتو ہے ہے تراش کر بنایا گیا ہوا ور یاؤں کے نیچے ریت اور گردکی آئی موڈی تجیس

YE

دوسرے دن لارنس جوامیر فیصل کے موسومہ خط ہے لیس تھا ربنغ کی چھوٹی می بندرگاہ ہے مشتی کے ذریعہ روانہ ہو گیا۔ ربنغ جدہ ہے ای میل پر واقع ہے یہاں اس کی ملاقات بإدشاہ کے دوسرے لڑکے شریف علی ہے ہوئی۔ اس وقت لارنس بالکل اکیلا تھا اور چونکہ شریف علی لارنس ہے بالکل نا واقف تھا اس لیے بوڑھے بادشاہ کے احکام پاکراس کی جرت کا کوئی ٹھکا نہ ندر ہا۔

انگریز عہد و دار (لارش) کواس نے فورے دیکھا جس کا سراس کے شانے کولگا تھا۔ باوشاہ نے خطیس لکھا تھا کہ اس جلیل القدر' انگلسی'' کے ساتھ تھا فقا سپاہ کا ایک دستہ کر دیا جائے جواس کوامیر فیصل تک فی الفور پہنچا دے۔ یہ پڑھ کراہے وھچکا سالگا۔ زمانہ جنگ کا تھا اور بجھے میں نہ آتا تھا کہ بادشاہ اس بجیب ہیئیت کے فوجوان کواس کے بھائی کے پاس کیوں بججوار ہاہے۔

لارنس سنر پرروانہ ہونے ہے قبل ایک رات کے لیے تخبر ارہا۔ شریف علی نے اس کے پہنے کو عربوں کا سرچ کی دیا اور اس کے نامانوس ہو نیفارم کو پوشیدہ رکھنے کے لیے ایک عمادی۔ خاص اپنے اونٹ پرسوار کرائے خاص آ ومیوں میں سے دوکور ہبراور کا فظ کی حثیثیت سے ساتھ کر دیا۔

لارنس نے سکون اور دلج بھی سے بیرسب چیزیں قبول کیس اور بن بے تقدیرا ندرون ملک تین دن کے سفر پر روانہ ہوگیا۔ دوران سفریس اس کوصرف اس بات کا خیال آتار ہا کہ وو انگریز ہونے کے باوجوواس قدیم راستہ پرسفر کر رہاہے جس پرسفر کر کے مسلمان حاجی کے دکتیجے ہیں۔ بیا یک انو کھا خیال فقا۔

ریگتان کے کنارے کنارے پہلے دن کا سفر اکما دینے اور تھکا دینے والا تھا پنچ سرف ریت ہیں۔ دیت ہیں ریت تھی ۔ الدنس نے اپنے ادف کے ہاز وی ایک کھوہ ش سکڑ سکڑ کر رات بسر کر دی۔
دوسرے دل کے بخت سفر بیش گرم سورج اس کا چیرہ جھنسا ڈالٹا تھا اور گری ہے اس کی اس کا چیرہ جھنسا ڈالٹا تھا اور گری ہے اس کی آ کھوں شی درد ہونے لگا تھا۔ اس کو خیال آیا کہ صحرا بیس داخل ہونے کے بعد سے بیوفت اس پر بہت طویل ہے۔ دوسال کی عدت کا بیشتر حصداس نے آ رام دہ کمروں اور آ رام دہ بستروں پر گزارا تھا۔ اور اس اور ایک کی عدت کا بیشتر حصداس نے آ رام دہ کمروں اور آ رام دہ بستروں پر گزارا تھا۔ اور اس اور کے بیشتر کی ہے تورکر نے پر مجبود کر دیا۔

حقیقت حال ای وقت بیان کی گئی۔ ترکول کے گورز جرتل کے پاس ایک بینڈ تھا۔ عربوں نے دشمن کی سپاہ کے ماتھ بینڈ تھا۔ عربوں نے دشمن کی سپاہ کے سپاہی تو قید خانہ بھتے دیے گئے اور ہاوشاہ سلامت نے شود کی ول بہلائی کے لیے بینڈ نو از وں کوا ہے پاس رکھ لیا۔ بادشاو نے گفتگو فتم کرتے ہوئے کہا تی ہاں! بات نہی ہے جو پھر کیا آپ سننا گوارا کریں بادشاو نے گفتگو فتم کرتے ہوئے کہا تی ہاں! بات نہی ہے جو پھر کیا آپ سننا گوارا کریں گے۔

وہ جیران تھے کہ بادشاد کے کل ہے جو پہائی میل کے فاصلہ پرتھا بینڈ سنا کس طرح جاسکا

ہیر حال بادشاہ کھنی سوالات نہیں ہو چھتے۔ وہ تو تھم دیتے ہیں۔ بادشاہ بڑا ہوشیار تھا۔اس نے ریسور کومیز پر رکھااور جب لا رنس اور دوسرے لوگ کیے بعد

دیگرے کا ان انگا کر سننے کھے قوانیس بادشاہ کے بینز کی "موسیق" نائی دی۔

سن نے بیٹیں سمجھا کہ سر کیا تھا لیکن بینڈنگ رہا تھا۔ ہادشاہ سلامت بھی اس سے خوش تھے اور جلیل القدر ممتازع بدہ داروں کو بھی تحفوظ فر ہار ہے تھے۔

مزید برآ ل مزید ضافت طبع کے خیال سے بینڈ پچاس سل کے فاصلہ پر جدے بجوادیا گیا

تاکہ جدے بی عجدہ دارا آپ کوئ مکیں اور خود بادشاہ سلامت اس جیب وخریب ٹیلیفون پراس کی موسیق

کوئ کر محفوظ ہوں بادشاہ کے لیے بیا کیک ٹیا تھلونا تھا۔ کوئی بیدنہ مجھا کہ آخر بینڈ پرنج کیار ہاہے۔ موسیق

کے عنوا نامت مقرد بھے ایک تو جرمنوں کا تو می تر اند تھا اور دو سرائز کوں کا تو می تر انداس کے علاوہ پچھاور

جرمن موسیقی تھی وقت بہتی کہ بیشتر موسیقی آ و بھے سرول میں تھی۔ مثلاً اگر آپ بادشاہ زند وباد کے ترائے

کو پورے سرول میں بجانے کی بجائے نصف سرول میں بجا کیں تو آپ کواس مخلوط کا بچھ تی اندازہ ہو

مرائے ہے جرائیک بینڈ نواز "محران" پرمطلق توجہ ندکرتا سموں کی بساط بجر یہی کوشش ہوتی کہ ایک

بينز نوازول كى جماعت كودا كى ججواديا كيا\_

مزید کتب پڑھنے کے لئے آن بی دزے کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

قیمل کیکمپ کو کنفیخ سے پہلے دہ اونٹ کی پیغذ پر فیند کے مارے او گلتار ہا۔ لیکن جوں بی

آخری منزل شردع ہوئی ایک اجنبی نمودار ہوادہ لا رئس کے برابر سفر کرتا اور دونوں یا تیمی کرتے جاتے۔

ہمتھ مدانا ب شناپ گفتگو ہوئی جس کی کوئی غایت نہتی۔ یہ گفتگو محض گفتیج اوقات کا دوسرانا م تھا۔

نو وارداس بات کی امکانی کوشش کرتا رہا کہ اس ججیب وغریب ذرائے آدی سے جو مربی
لباس بٹی لیٹا ہوا تھا کچے معلوم کرے۔

اس نے خیال کیا ہوگا کہ اس طرح کا سفر کرنے والا کوئی معمو فی شخص نہیں ہوسکتا اس کا اونٹ او نچا موٹا تاز دخوش نمااوراس نسل کا تھا جس پرصرف شغراد ہے سوار ہوتے ہیں کیاوہ زرق برق چری کا م کے گدول سے آ راستہ تھا اوراس پر ٹیمتی پر تکلف کمبل بچھے ہوئے تھے جن کے کناروں پر بجڑک وارز تکوں کے جمالر شکتے تھے۔

نو واردا تنا قریب آلگا کہ مسافر کے چہرے کی جھنک اے نظر آ سکتی تھی لیکن لا رنس کا سر پوٹس اس کے چہرہ پر کس کر بندھا ہوا تھا۔ جس بیس سے صرف آ تحصیں نظر آ سکتی تھیں ہیں ہی اس طرح ڈھئی ہو کی تھیں جس اطرح شکرے کی آتھیوں پر چڑے کی ٹو پی چڑھادی جاتی ہے۔

لیکن اس کے استفسارات اوہ لارٹس ہے مصری عربی میں گفتگو کرر ہا تھا اور لارٹس بھی ای زبان میں جواب دیتا جاتا تھا۔ یکا بیب اس نے شالی شام کے اچہ یں گفتگو دو قضوں کی لڑائی میں ایک کے

بلکی سے ستایش کے ساتھ ای اچہ میں جواب دینے شروع کئے ۔ یہ گفتگو دو قضوں کی لڑائی میں ایک کے

وار اور دوسرے کے بچاؤ سے مشابقی فرق صرف اتنا تھا کہ نو وار داسپنے سوالات اس طرح کرتا کو یا

ووٹوج میں استعمال ہونے والی بڑی تکوارے حملہ کرر ہاہے ۔ لیکن لارٹس کے جوابات تیزی اور ہوشیاری

میں بیرسلتے ہوجانے والے بیٹری تھم رکھتے تھے۔

منجسس نے جن کا نام خلال تھا تھنگوٹٹم کردی۔اس نے خوش آئندالفاظ میں لارٹس کوخدا حانظ کہااور جب لارٹس اوراس کے ساتھی فیصل کے فرودگاہ پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ منتفسر ترکوں کا تخواہ باب جاسوس تھا۔اس لیے لارٹس کی احتیاط ہرطرح بجااور درست ٹابت ہوئی۔

بیٹ بیٹر بھنجھناتے ہوئے کیڑوں اور خصوصاً چھروں سے محفوظ رہنے کے لیے چیرہ پر لممل کا شاب اوڑ ھاکر رات بھر کے لیے لارٹس سٹالیٹا اور جس کی ابتدائی شئٹری گھڑیوں میں راس واوئی تمراکی طرف مدا ہے ساتھیوں کے چل پڑا۔ (عربی لنظ واوی Vally کا متر اوف ہے۔)

جب وہ ٹیلہ کی چوٹی پر پہنچا تو اے پہلی بارلائے والے اور تازہ چھکدار دعوب میں ان میں ان چھکدار دعوب میں ان میں ان پر سے تھے۔ اس لیے کہ درختوں اور تازہ چھکدار دعوب میں ان آئے کھوں کے لیے تکیین تھی جو تین دن تک حرا کے سفر میں تا بش اور چیک ہے نہجے کی نا کام کوشش کرتی تھیں۔ درختوں کے لیے تکیین تھی جو تین دن تک حرا کے سفر میں تا بش اور چیک ہے نہجے کہ نا کام کوشش کرتی تھیں۔ درختوں کے بنچے ادھر ادھر سفید مجبورے اور کا لے رنگ کے فیے کھڑے تھے۔ ان فیموں سے دعویں کے پہلے بل کھاتے ستون ہوا میں بائند ہور ہے تھے۔ آگ کے آگے حرب اکر وں بیٹھے تھے اور جب ہے تی باک کی کے آگے حرب اکر وں بیٹھے تھے اور جب ہے تی بال سے گز رہے تو وہ مر وقد اٹھ کھڑے ہوئے اور سلام کیا۔ دولوں رہبروں سے تو وہ مالوں تی بین تی بیان ان کے درمیان ایک پر امر ادھکل کو انہوں نے بڑے تیجب ہے دیکھا اس کی عما اور حیتی کیا دو دوالے اور سے سے یعنین ہوتا تھا کہ وہ ملک کا کوئی بڑا آؤ دی ہوگا۔

بلآ فرلارٹس کواپے سفریس ایک مقصد نظر آئے لگا۔اس خوشنا منظرنے جواپی ال چال اور وحشیانہ شان دشکوہ کے اعتبارے ول آ ویز تھا اس بیں پیچان ساپیدا کر دیا اور وہ با دشاہ کے بڑے لڑے فیصل سے ملنے کا منتظر ہوگیا۔

ایک طویل پت اور پھیلی ہوئی جہت والے مکان کے آگے جب دواتر الواسے ایک محافظ نظر آیا جس کے کندھے پر چاندی کے قضے والی کوار لٹک دی تھی۔ ایک اور محافظ نے اس سے سر گوشی کی اور لارنس کو آگے ہو ھنے کی اجازت ل گئی۔

قصر شاہی کے اندرونی حصہ میں عربی شنرادہ کھڑا تھا جس سے لارنس ملنا جاہتا تھا اور جس سے متعلق اس نے بعد میں کھھا ہے۔

'' پہلی عی نظر بیں بیما نپ گیا کہ بیدوہ لیڈر ہے جو بغادت عرب بیں چار چا عمالگا دے گا۔فیصل بہت او نچا'ستون نما' اور چھر رہے بدن کا نظا۔سفیدرنگ کی لبی رئیشی خلعت جسم پرتھی اور سر

#### 🗤 www.iqbalkalmati.blogspot.com

پر بھورے رنگ کاسر پیچ شوخ نارخی اور سنہری ڈور بول سے بندھاہوا تھااس کی سیاہ واڑھی اور بےرنگ چہرہ مش نقاب کے تتھاس کے ہاتھ میخر کے او پر آ کرایک دوسرے سے ملتے تتھے۔ ( دانا کی کے سامت ستون )

شنرادہ اور ہاہمت نو جوان اگریز نے نہایت مہذب ہیرائے میں ایک دوسرے کومبارک سلامت کہا جس کے بعد فیصل لارٹس کواپنے اندرونی کمرہ میں لے گیا۔ کمرہ کی دیواروں کے اطراف کی آ دی چپ جاپ یاؤں سیٹے بیٹے شے ان سموں نے تیز تیز نظروں سے اس شخص کود یکھنا شروع کیا جوان کے شنرادے سے ملئے کو بجوایا کیا تھا اور جس کی سفارش خود بادشاہ سلامت نے کی تھی۔

فیمل نے پنجی اور دھیمی آ وازیش کہا۔" خدا کی عنایت تہمارے شامل حال دے۔ ابا سے سفراتو نہایت آ سانی سے مطے ہوا ہوگا۔

''سنر میں گرمی بہت تھی جناب شنم ادہ صاحب!اور خصوصاً اس فحض کے لیے جواس زمین پر بالکل نو وار دہو۔

فیصل نے بڑے ستائٹی ابھ میں جواب دیا۔" اجنبی ہوتے ہوئے بھی تم نے بہت تیزی ہے سفر طے کرڈ الا۔"

ایک لحد تک خاموثی رہی جس کے بعد فیصل نے بوچھا۔" کیاتم پیس رہنا جا ہے ہو؟"۔ لارنس نظر جما کرشنرادہ کود بکتار ہااور پھرزم پراضیا طلبجہ میں جواب دیا۔

"ببت مناسب ليكن وشق تويبال سى ببت فاصله يرب "

يركمناب جرات كاكام فاس كروش بينى كى مالت نظرة فى

و و مجھ کیا کہ اس کا یہ کہنا گویا بکلی کا کڑ کا تھاممکن ہے اس کو دوا پنی جنگجو یا نہ قوت کی تو بین پر محول کریں یا یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس کے اس کے کا حسب دلخواہ اثر پیدا ہو لیعنی وہ اپنی منزل مقصود کو و یکھنے گئیں جس کے ساتھ ان کی ساری تو تھات اور مساعی وابستہ ہونی جا ہمیں \_

بالك منك بھى لارنس ير بهت طويل كزرارووان كے ورميان بالكل اجنى تفالينى صرف

-12 / 1/2 / 1/2

ا کیا ہے ملک میں جہال موت وحیات بہت تیزی ہے وقوع پذیر ہوتے ہوں کوئی سفاک کے قلب میں مختر جموعک کراس کی تمام خیال آرا ئیوں کا خاتمہ کرسکتا تھا۔

لارٹس نے اپنی نظریں فیصل پر جما کیں اور بالاً خرشنراوہ نے سرا شایا اور لارٹس کے مثین اور حکرا ہٹ سے خالی چبرہ کود کیھتے ہوئے آ جنگل سے جواب دیا۔

تی ہاں دمشق بہت دورتو ہے لیکن بھرانڈ ترک اس سے بہت زیادہ قریب ہیں۔ یہ پرخطر لیحہ اور کیا۔اور لارنس کی سانس صفائی سے چلنے گلی وہ اپنی پہلی ولیل پیش کر چکا تھا۔اینا وار چلا چکا تھا۔ اگر چہسلطنت کے خواب کے امترار سے میصرف لفظی وارتھا۔

ا بیک آ دھ دن تک فیصل اوراس کے دویا تمین اکا برشیوخ لارنس کو سجھاتے رہے کہ ان کی عدوت کا کیاانجام ہوا تھااور رفتہ رفتہ لارنس کے دل میں اس کا نقشہ پوری طرح میٹھ کیا کہ آ مے کیا پیش آنے والا ہے۔

ایک بات بہت ہی نمایاں تھی۔ ترکول کے جدید اسلحہ کے مقابلہ میں عرب اپنے بہادروں
کی جانیں ضائع کررہے تھے بغیر کسی تیاری کے بغاوت شروع ہو چکی سمتی۔ عرب اپنے قدیم اسلحہ سے
لارہے تھان کی بہت ساری بندوقیں پرائی اور بحر ماروضع کی تھیں ان کی مارکا فاصلہ بہت ہی محدووتھا۔
مزید برآں وہ گویا خالی بیٹ لارہے تھے اور اس سے بھی زیادہ خرابی ہے تھی کہ انہیں اس کا
طیال ہی شقا کہ وہ آخر کیول لارہے ہیں۔

ایک مصری توپ خاندائیس دے دیا گیا تھا جس کی بندوقیس میں سال پرانی تھیں۔ان بندوقوں کی مارا یک میل ہے پھی دی زائد فاصلہ تک مئوثر ہو علی تھی۔ترکوں کے پاس جدید جنگی بندوقیں اوردورا نداز تو بیس تھیں جومعری توپ خاند کی ساری آگ کو بجھادے علی تھیں۔

آ دی تھک گئے تھے اور ندجانے تھے گہ آئندہ کیا ہوگا آ رام کی خاطروہ وادی حمرا میں فرو کش تھے اور شیت ایز دی کے دیکھنے کے فتظر تھے۔ 19

لارنس نے جب بیہ ساری ہاتیں سنیں تو اس کا آ دھا خیال مستقبل کی طرف نگا ہوا تھا وہ ال عربول کی لڑنے کی تمنا اور ترکول کے زبر دست تو پ خانہ سے ان کے واقعی خوف میں مواز نہ کر رہا تھا۔ بندوقیس ایک اچھی ہونی چا ہیں جیسی کہ ترکول کے پاس ہیں بیدکم از کم انہیں جرات میں ترکوں کے مراد کا کرسکتی ہیں ۔ آ دمیول کو تھذکر تا بھی ضروری تھا۔

عربوں کے لڑنے کا بیطر یقیہ تھا کہ وہ خاندان کے خاندان ل کرلزا کرتے تھے باپ اور بیا باری باری سے ایک ہی بندوق سے کام لیتے ۔ اس کے بعد جب وہ پچھے تھک جاتے تو چندروز کے لیے اپنے گھروں کو چلے جاتے ۔ اس طرح فیصل کی فوج مسلسل بدلتی رہتی تھی ۔

ان سے کہا گیا کہ ہا دشاہ ہر قبیلہ سے میہ جاہتا ہے کہ دوا پنے پرائے جھڑ سے بھول جائے اور متحد ہو کرایک دشمن لیعنی ترکوں کے خلاف لڑے۔

جب تک سونااور فذا ہاتی رہے اُڑنے اور لوٹنے کی بیا تیل ان میں سے بہت موں کوفیصل کی فوج میں جمائے رکھی لیکن آب سونا اور فذاوونوں بہت تیزی ہے ٹتم ہوتے جارہے تھے۔

آگر بیمکن ہوتا کہ ترکول کی کمی فوجی چوکی پر یکا کیے بلد کر کے ان کا خاتمہ کردیں اور پھر پہاڑوں ش رو پوٹش ہوجا کیں جانوں کا نقصان کم ہوا درخرج کے لیے سیکھ مالی منفعت حاصل ہوتو عرب ان شرا تطاپرلانے کے لیے ہمیشہ آمادہ ہو کتے تھے۔

کیکن ترک عموما ہتھیار ہنر قلعول اور شہروں میں تغییرے ہوئے تھے۔ان کے زیروست کو لے مربول کے دیور است کے زیروست کو لے مربول کے دیے تھے۔ اس کے ذیروست کو لے مربول کو بدعواس کے دیے تھے۔ عرب بھتے تھے کہ جس بندوق ہے جننی زیادہ آوا اوا اوا اور انتقال دہ پہنچا سکتی ہے۔ اگران کے پاس ترکوں جسی کو شخینے والی دیواروں میں تھمجھا کے پیدا کرنے اور آ دیموں کی صفی او ٹر دینے والی بندوقیں ہوتیں او وہ تعلیر کے دشن کو کھنے زمین سے مزاد ہے۔
کرنے اور آ دیموں کی صفی او ٹر دینے والی بندوقیں ہوتیں او وہ تعلیر کے دشن کو کھنے زمین سے مزاد ہے۔
کیکن اس وقت تک جب تک کہ بندوقیں ندفرا ہم ہوجا کی وہ صرف او فق کرتے رہیں گے۔

و چیں ایسے راکفل غذااور سوٹاان سب کی فوری ضرورت تھی اور لارنس جات تھا کہ اس انبوہ کو سے مقابلہ کر سکے سوہوم کو ۔۔۔۔۔ یہ دراصل انبوہ ای تھا۔۔۔۔ایک فوتی قوت بنانے کی جو مخت تیم مقابلہ کر سکے سوہوم

ال ای وقت بوعتی ب جب کدان کے لیے یہ چیزی فراہم کردی جا کیں۔

اس کے سامنے و نیا کا سب سے مشکل ترین کام تھا لینی لوگوں کو کھلاڑیوں کی جماعت کی علیے پر ماکل کرنا۔ فٹ بال کے کھیل کے متعلق سے بات بہت مشہور ہے کدا تھی تربیت یا فتہ ٹیم الن علاڑیوں کے مقابلہ میں ضرور کا میاب ہوتی ہے کھیل اسپے طور پر کھیلنا جا ہے ہول اور دو سروں کی مدد کے اخیراور دوسروں کی مدد کو تھکرا کرخود تی بازی جینئے کی کوشش کرتے ہوں۔

اس معاملہ بیں ترک کھلاڑیوں کی تربیت یافتہ کیم کے مانند تنے اور جنگ کی اس منزل پران اکام مرف بیتھا کہا چی مقررہ جگہ پر کھڑے دہیں اور حربیف کو بازی ڈیتنے سے دو کے رہیں۔اس وقت

الكاريكام بهت آسان تقاب

لارنس اس مہم کا نششہ ہی بدل دینا جاہتا تھا۔ یہ کھیل کے وقفہ کا وقت تھا اور کھلاڑیوں کی وڈوں جہامتیں وم لے دی تھیں وہ اگر عربوں سے تباولہ خیال کرتا اور تربیت دے کرانہیں'' میم'' بنالینا لوان کے جیت جانے کا ہرمکنۂ موقع تھا۔

ارادہ کر لینے کے بعد لارنس اپنے اقدام میں تو قف ٹییں کرتا تھا۔ جب وہ ساحل کی طرف اوٹا تر و Yanob بھی گیا جو انتہائی ثمال میں واقعہ ہے۔ وہ وہاں اس وقت تک تفہرار ہا جب تک کہ جدے دکنچنے کے لیے کشتی کا انتظام نہ ہو گیا۔ وہ مصروا پس ہونا جا ہتا تھا تا کہ فو جی عہدہ واروں سے تباولہ خیال کر سکے اور بغاوت عرب کے امکانات سمجھانے کے لیے اندس اپنے ساتھ لاسکے۔

جدے میں اس کو بخت و انقاق کا پہلا کرشمہ نظر آیا۔ امیر البحر و یمزے اپنی کشتی Euralyus کئے اس بندرگاہ میں تفہرے ہوئے تھے۔ امیر البحر بغاوت میں مملی مصدلے بچکے تھے۔ انہوں نے ترکوں پر بمباری کی تھی اور جہاں تک ممکن ہو سکا عربوں کوان کو بتھیا ہے ہوئے ملاقوں پر مسلط رہنے میں مدود سے کے لیے ساحل رہنے بیس اتاری تھیں۔ ﴿

لارنس کوایک جدرہ سننے والا جو ملاتو اس نے اپ سارے انکشافات اور منصوب امیر البحر سے بیان کے اور گفتگو کے بعدا ہے عزم میں تقویت محسوس کی۔

بھیرہ تقزم شم سوڈ ان کارخ قطع کرتا ہوالارنس ریجنالڈو ینگید گورز سوڈ ان سے ملنے کے لیے سید سے خرطوم جا پہنچااورا پیٹا امکانات کی طرف گورز کور خبت دلائی اور جب وہ ور یائے ٹیل کے جنوب میں قاہرہ کے سفر پر روانہ ہواتو اس نے پکھالیا محسوں کیا کہ ابتداء تو خوب ہوئی وہ سمجھا ہواتھا کہ کس چیز کی تھی ہواتھا کہ کس چیز کی تھی ہواتھا کہ چیز کی تھی ہوئے ہوئے کہ چیاتھا کہ یہ چکاتھا کہ در کس طرح پہنچائی جاسکتی ہوئے دالے ہوئے ہوئے کہا جائے گا کہ اس نے اپنی حیثیت اس تربیت دینے والے کے گا کہ اس نے اپنی حیثیت اس تربیت دینے والے کی کی محسوس کی جو یہ معلوم کرتا جا ہتا ہوگی اس کے لوگ فرخ کے یا کین میں کیوں ہیں۔

اب جب کداس کمزور پیلوکووہ مجھ چکا تواس نے ختلمین (بینی متعلقہ انتخاص) سے کردیا کر کس طرح فیم کواس قابل بنایا جاسکتا ہے کہ وو ہازی جیت جائے۔اس کے بعد اسے محسوس ہوا کہ وو اپنائنظائنظر تابت کر چکا ہے اس کے کام کا اختیام تھا۔

لیکن مصریش جزل اسٹاف کا خیال پھے اور تھا۔ انہوں نے بید خیال کیا ہوگا کہ اور نس اپنے پہلے مشکل اقد ام جی اس خوبی سے عہد و برآ ہو چکا ہے۔ کہ کار و بار کو چالور کھنے کی غرض ہے واپس جیجے کے لیے بہترین شخص خابت ہوگا اس نے اپنے جرنیل کے آگے ہر طرح کی معذر تیں بیش کیں جس کا ایک بی جی جا ایک بی جی ایک بی بی جی ایک بی کام کرنے ہوتے اور وہ ان کو پورا کر دیتا اس پر بھی وہ مدر سرکو تا پند کی کہ باتا ہے ایک بین مرف کرتا ہی کام کرنے ہوتے اور وہ ان کو پورا کر دیتا اس پر بھی وہ مدر سرکو تا پند بی کرتا دیا۔ اب وہ فوج بی تھا۔ آب بھی بعض امور اس کو انجام و بینے ہوتے۔ اگر انہیں صرف کرتا بی بوتا تو اس حد تک تو تھے کی وہ فرج ہوتے واقع طور پر ان کے ذبی نظین کرا دیتا ہے بیتا تھا کہ وہ فوج کو تا پہند کرتا ہے۔

جرنیل کے ٹن Clayton نے سب باتیں سین لیکن سب کومستر وکر دیا ہے طافیعل کے پاس جاؤ اور اپنا کام جاری رکھو۔ وہیں تہاری ضرورت ہے جنب لارش Yenob نیوب والی ہوا تو ہر چیزا انتظاراً ور پراگندگی کا شکارتھی۔ ترک چھاؤٹی پر تملیکرنے ہی والے تتھاور فیصل معدا ہے ہم یوں کے اس کی محافظت کے لیے روائٹ ہو چکا تھا۔

شنرادہ اور طالب علم پھرے ملے اور اس وفعد لارٹس کا خوب خیر مقدم ہوا۔ فیصل نے اس سے ترکوں کی تخویف کا حال بیان کیا اور جب اس نے سے بیان کیا کہ کس طرح جنگ ہوئر کے زمانہ کی صرف دو پرانی بندوتوں کی ہدو سے (جومصرے استعمال سے زیادہ نمائش کے لیے بجوائی کئی تھیں) سرف دو پرانی بندوتوں کی ہدو سے (جومصرے استعمال سے زیادہ نمائش کے لیے بجوائی گئی تھیں) سڑک پر قبضہ ہاتی رکھا کمیا تو لارٹس بنس پڑا۔

بعض عرب دہشت زوہ ہو گئے تھے اور پہپا ہونے گئے تھے اور جب فیصل نے ان عربوں کے قائدے پوچھا کہ وہ کیوں واپس چلے آئے تو اس نے بڑی متانت سے جواب دیا۔ ''ہم اڑائی سے تھک گئے تھے اور پیاسے تھے اس لیے قبوہ کی ایک پیالی پینے کے لیے تغیر

تر کوں کی تخویف و تہدید شتم ہو چکی تھی اور 1916ء کے باتی دن لارنس نے بندرگاہ ندب Yenob شیک Suba کے ترشد پرسونے میں گز اددیئے۔

بحری پیڑے نے اس اندیشہ اک ساحل پر چند کشتیاں بچوا کی تھیں جس کے ساتھ پانچ جنگی چہازوں کی'' کھوٹی روشنی'' Search Light بھی تھی جس نے ترکوں کے اقدام کوناممکن بناویا۔وہ خوف زوہ ہو گئے اور رک گئے۔ www.iqbalkalmati.blogspot.com

یں اگریزی سکد کے دس شانگ یا ایک پویٹر میں اسکتی تھیں۔لیکن ان ڈور یوں کی قیمت کم از کم پچاس پویٹر تک پہنچتی تھی۔ان تمام لوازیات کی تکمیل ایک خوبصورت قبل سے ہوتی تھی۔اپٹی ساری ظاہری وشع قطع میں دومین مین شنرادہ و کھائی دیتا تھا اور ریگھتان کے سید ھے سادے شیورخ سے اِس کا شائدار برتاؤ کو یانسف جنگ کے جیتنے کے مساوی تھا۔

ابتداءی ہے وہ بھے گیا تھا کہ بغاوت کے متعلق عربوں کے پراسرارتضورے پوراپورافا کدہ اٹھا نااس برلازم ہے۔

اس سے ترب شلیم سے جانے میں ایک دشواری پیٹی کہ وہ بہت پنے قد تھااوراس کی رنگت بہت صاف تھی لیکن اس کی نیلی آٹھیس تو بہر صورت اس کا پر دہ فاش کر دیش ۔اس کی ہر چیز سے فوراً شبہ پیدا ہوتا۔ جس کے سب دہ اور بھی پراسراد ہوگیا۔

سے تمام ملک عرب میں یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ ایک بجیب وغریب پر اسرار مخض عربوں کو گئے د انھرے کی منزل تک پہنچائے گا اور جو شنم او وقیصل کا بھائی ہے بیٹھنٹس عربوں میں واجب انتظیم مانا جائے لگا اور ہمیشا پٹی سفیدعما اور سنہری سر چے ہے شناخت کیا جاتا تھا۔

کین الرنس نے بھی اپنی شجاعت کا نقش بھا دیا اور ان پر تابت کردیا کہ اونٹ کی سواری میں وہ ان کا ہیں ارنس نے بھی اپنی شجاعت کا نقش بھا دیا اور ان پر تابت کر دیا کہ اونٹ کی سواری میں وہ ان کا ہمسر ہے ۔ گرمی یا کسی اور آز رائش کی تخی پر داشت کرنے میں ان کے اچھوں ہے ہمسر کی کرسکتا ہے۔ ضرورت ویش آنے پر ان ہی کی طرح جان بازی ہے لانے میں بھی ورائج نہیں کرے گا۔ ان کے چھیار انہیں کی طرح بھرتی ہے ان کے بھیار انہیں کی طرح بھرتی ہے اس تعال کرسکتا ہے ۔ بعض صور توں میں تو اس نے خود کو عربوں ہے برتر تابت کرد کھایا اور عرب اپنی ساوہ و لی سے ان سب باتوں کو جاد و کا کرشمہ بھینے گئے۔

جسمانی ساخت بیس عربوں کے معیار کے لحاظ ہے وہ گویا کسی انسان کا اختصار تھا جواز نے اور سواری کرنے کامجسم جذبہ تھا۔وہ ان کی زبان بیس گفتگوکر تا اور ان کے طور طرایق سے واقف تھا وہ ان بی بیس بل جل کریا نہیں کی طرح زیم کی بسر کرتا لیکن ان کے درمیان اس کا تا گہانی ورودا کی ایساراز

# ﴿ بابنبر 5 ﴾

لارنس جواب فوجی کارروائیوں کا مرکزین چکا تھائن دی ہے اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ ا اس نے فیصل سے کہا تھا۔'' دمشن تو بہت فاصلہ پر ہے۔'' اسی مقولہ کواس نے اپنا ہا دی بنایا اور اپنے اصلی ﴿ فاکے ٹیاد کرنے دگا۔ [

مدیند اندرون ملک نیوب سے جانب مشرق ایک سوسل کے فاصلہ پر تھا جہاں سے شروع بوکرسید سے وشق تک ریل جانے والی تھی۔ ترکول کو خاسوش رکھنے کے لیے فیصل کے بھائی کی فوجی چھاؤ کی مدیند سے وشق تک ریل جانے والی تھی۔ ترکول کو خاسوش رکھنے جانب شال بیؤب اور فیج عقبہ کے درمیان وجھ کی آخری بندرگاہ واقع تھی اور مدیند اور وجھ ٹی ترکول کے موجود ہوئے سے عرب دو طرف سے ذرق شمل میں سکون قائم رکھ کر وجھ کی طرف متوجہ ہوسکتا تو اس کا بیکل ایک بڑے اقدام کا مترادف ہوسکتا تو اس کا بیکل ایک بڑے اقدام کا مترادف ہوسکتا تھا۔

لارنس ان دنوں پر تکلف عربی لہاس میں ملیوں رہتا وہ پاجا سدنما خاک پتلون پہنتا جس پر بہت ہیں۔ بہت ہی ایک کمین کے کناروں پر خوبصورت زروو بہت ہی ایک کمین پڑی رہتی ہوتے اس کی عما کے کناروں پر خوبصورت زروو زی کا کام ہوتا۔ اس کا کمر بندسٹہری رنگ کا ہوتا۔ کمر بند میں ایک سنہری نیام میں رکھا ہوا ایک خید و چیش قبض ہوتا ہے چیش قبض ہوتا ہے جی اس کی طرف سے اس کو بطور تھنے کے ملاقھا اور جواس کوشنم اوہ کام تبہ عطا کہ تا تھا۔ کہ تا تھا۔

اس کا حیفہ یاسر چ رہٹی چوکوروشع کا ہوتا جس کو پیٹائی پرے پیچیے موڑ دیا جا تا اور ری کی مدد سے اپنی جگہ پر قائم رکھا جا تا۔ ری بھی خالص ریشی دھائے سے بٹی ہوتی جس پر خالص سونے کے تار لپیٹ دیئے جاتے ان سب کی جموعی قیت بہت زیادہ ہوتی۔ سر پر بائڈ ھنے کی اچھی ڈوریاں بازار

سر بسنة تحاكہ جب سے لارنس فے تبدیل وضع كر كے ان كالباس مكن ليادہ ان ميں بت بن بيضا اور پوجنے بيروى كرنے اورا بني جان شاركرد ہے كے قابل شخص سجھا جانے لگا۔

ارض نے ان کی قیادت اپنے ہاتھ میں لے لی۔" و ہے" کی طرف کوئی کرنے پراتفاق ہوگیااور جنوری 1917 و کے ابتدائی چند دن اس اداس اور نامطوع ریکھتانی ساحل کی طرف ممل فیق کوئی اور جنوری 1917 و کے ابتدائی چند دن اس اداس اور نامطوع ریکھتانی ساحل کی طرف اشارہ کی تیار کی بیس معرف ہوگئے۔ شال کی جانب اس پہلے کوئی میں لارنس کو بعض واقعات کی طرف اشارہ ملکا تھا۔ فیمل کے ساتھ کر بول کے فیش فیش چش چلے وقت اس نے چیکھے بلٹ کر جوایک تگا و ڈائی تو یہ منظر اس کو Arbian Nights کے میں مشابہ نظر آیا۔ وہ رنگ برنگ کے جنسوں کی شکل میں تھے۔ تمام اونٹ ذرق برق کی اوول سے بھی شخی سے اگڑتے بوجے چلے جارہ بے تھے اور اس بنگار رنگ سے جو مسلسل آ واز پیدا ہور ی تھی وہ وجول کے چٹانوں سے تکرانے کے مشابہ تھی ۔ نقاروں کی آ واز گویا کوئی کی رفتار کا تعین کر رہی تھی۔

ٹ ٹ ٹ ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی کے الدیکا ایک گڈیڈ کھیت معلوم ہوتے تھے۔ وکھائی دینے ملکے جواتنے رنگین تھے کہ لالد کا ایک گڈیڈ کھیت معلوم ہوتے تھے۔

نغہ دمرد دکی اہریں ہار ہار فوخ کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک اور درمیانی حصہ بیں پنچ او پرسبک خرامی سے چلنے لگیں ۔اوٹوں نے اپٹی رفتار جیز کر دی اور جب عربوں نے اپنے قرمزی جھنڈے یوامیں بلند کر دیے تو یکی لغے بڑھ کرفتے کا جمہر بن گئے۔

کوئ کی ایندا او بہت مطمئن طریقتہ پر ہو کی تھی۔لیکن اس نے آگے کی طرف فورے دیکھا تو دوسوار آئے نظر آئے اس پراسے جمرت ہو کی ایک عرب تھا لیکن دوسرا اجنبی معلوم ہوتا تھا لیکن دو قریب تر آیا تو لارنس اس کو پیچان کر بہت خوش ہوا کہ دواس کا پرائے وقتوں کا افسر کرنل نیو کا مب تھا۔ کرنل نیو کا مب گھوڑے ہے از کر اونٹ پرآگئے۔دونوں انگر پڑایک دوسرے کی صحبت میں خوڑ کو ٹر آگے مارچے طرحا تر تھے۔ بالاقاری سرید مرکز تھے۔دونوں انگر پڑایک دوسرے کی صحبت

میں خوش خوش آ مے بڑھے چلے جاتے تتے۔ مید طاقات بہت برکل تقی اس لیے کدراستہ دشوار کڑار ہو جلا تھاسڑک سے عرب نا واقف تتے اور باولیوں اورغذا کا بھی کوئی تغیین نہ تھا۔

دوسرے دن صبح بیل موسم کی پہلی ہارش خوش آئے سند تسکیس کا ہا عث بنی۔ اور فوج نے بھی (جو مقائی قبیلوں کی شرکت ہے بہت بڑو دہ گئی تھی ) تا ذگی محسوس کی۔ اونٹ سوار پیادوں ہے آلے اور ادھر ادھر گھوڑ ہے سواروں کی بھی چھوٹی چھوٹی ٹو لیاں بنی بھوٹی تھیں۔ اکثر اوگ عربی عہا اور تھین پہنچ ہوئے شے البتہ جن کا ہاتر تیپ فوج ہے تعلق تھا وہ چست کوٹ اور سواری کی برجس میں ماہوس تھے۔ صرف سرکا لباس ایسا تھا جو سب میں مشترک تھا۔

اس بھیب وغریب نوئ کے دستہ ہیں جوئیں سال کی نمائٹی بندونوں کا علمبروار تھا ایک شخص ایسا بھی تھا جو سمور کے کوٹ میں لیٹا ہوا تھا ہے کوٹ اس نے ایک جرش جہد ، دار سے لیا تھا۔ اس کو پہننے کی ''عزت'' کے بدلے میں اسے اپنے آ رام کی بہت ہوئی قیت اوا کرئی پڑی ہوگی۔ اس لیے کہ چھا تو میں بھی اوسط ورجہ حرارت 110 ورجہ تھی۔

پوری نوج ایک ساتھ متحد ہو کر ہموار رفتارے بوھی چلی جاتی تھی۔ البنۃ اطراف میں بعض وحثی چھیکیوں اور چڑیوں کے تعاقب میں ادھرادھر دوڑ رہے تھے اوران کوکٹڑیوں سے مارنے کی کوشش کرتے جاتے تھے۔کرنل نیوکامب لارٹس سے علیحد و ہوکراپٹی دوسری مہم پر رواند ہوگئے۔

شام میں جب پڑاؤڈالا گیا تو تقریباً ساری فوج نے اونٹوں کے ساتھ ل کر شسل کیا۔ بیا یک خوش وخرم پر شور مجمع تھا جو کسی اور چیز کی بہ نسبت مدرسہ کے لڑکول کے تفریحی سفرے زیاد و مشابہ معلوم موتا تھا۔

ساحل کی طرف کوچ کا نتیجہ لا رنس کے حسب دل خواہ پیدا ہور ہا تھا اس سے پہلے ملک نے مجھی ایسی فوج نمیس دیکھی تھی۔

اکثریمی موال کیا جاتا که ایکیما مجمع ہے۔"

بڑے فخرے ای وقت جواب دیا جاتا کہ یہ فیصل اور اس کے آ دی ہیں اورا ' و جھ'' پر دھاوا کرنے جارہے ہیں۔

اس طرح خبری مجیلی ممکن اور آ دمیوں کے جوش وخروش نے سفر کی شمنی مصیبتوں کو بھلا دیا

ساتھ چھوڑ چکا تقااس نے تھا فظ دستوں کوا حکام دے دیے تھے جو یہ تھے۔ ''اس دفت تک ٹڑو جب تک کرتم میں آخری قطرۂ خون بھی ہاتی ہے'' و جی'' کو گئے نہیں ہونے دینا چاہیے۔'' یہ بمہرکرووا ندھیرا ہونے تک تشہرا اور پھرمحا فظ فوج کواس کی قسمت پرچھوڈ کر بھاگی۔ لر کھڑ اہوااس کا مطلب برتھا کہ خوداس کے آخری قطرۂ خون کی حفاظت کی جائے۔ ا

ہم جبر حال ' و جوا' فتح ہوگیا۔ فیصل کی فوج بیں جوعرب تھے انہوں نے یہ مجھا کہ خدا کی مشیت عی پیٹی کہ آئیش لڑنا نہ بڑا۔ اب اس مقام کا صرف اوٹنا ہاتی تھا چند ہی گھنٹوں بیس محر بوں کا چیخنا چلاتا بجمع نیم چنون کی حالت بیس' جوش سے بےخود ہو کر ہر گھر کو اس سے مال و اسہاب سے خالی کر و یا اورخود کم کسبلوں اور جیتی اشیاء سے انتاالا دلیا کہ اس کو لے جانے کی وہ اقو تھے بھی نہ کر کئٹے تھے ہا اس حتم کی لڑائی انہیں پہندتھی جس بیں لڑنا تو بہت کم پڑے اور محاوضہ خوب لے ۔ فالحمد

لارٹس جانٹا تھا کہ عرب'' وجھ'' بیس تغیرے رہیں گے اس کو وہ آئندہ پکھی عرصہ کے لیے مور چہ کے استعمال کرنا چاہتا تھا بہ ضروری تھا کہ آٹری صورت حال کی اطلاع قاہرہ کے نوبی عبدہ داروں کو دی جائے۔اس غرض سے وہ سندر کے راہتے سوئٹر اور وہاں سے سید ہاجرٹیل کلیٹن کے پاس حالت تھا۔

ے بہت سارے ماہروں نے متفقہ طور پراس بغاوت سے دلچیس ظاہر کی اور لارنس نے اپنی آخری کامیابی سے تفویت ہا کرمخضر الفاظ میں ان سے بیہ کہا کداگر وہ ہتھیاروں (خصوصاً دور مارئے والیاتو پوں) غذا اور دو پہیے سے مدوکریں تو وہ سارے ملک کوڑکوں کے خلاف ابھار کراٹھیں مکہ سے لے کروشش تک سارے ملک عرب سے نکال ہاہر کرسکتا ہے۔

فورتی صدر مقام والے فلسطین میں اپنی مشکلات سے استے الجھے ہوئے تھے کہ بقول ان ہی کے می<sup>ر اعم</sup>یٰ معاملہ' انہیں کر مانہ سکا۔

عرب بورد Arab Bureau (اس زمائے شنامے یک عام دیا کیا تھا) کوخا موش

پائی ضرور موجود تفا۔ کیکن ہزاروں اونٹوں اورانسانوں کے لیے ناکائی تھاغذا بھی موجود تھی کیکن اتن کافی مقدار بین نمیس کے سب شکم سیر ہو کر کھائی سکیس۔ جہاں تہاں آ دمی اور جانور سفر کی صعوبت نے عاجز آپ کررہ جاتے کی باور چیز کی بہنست اکثر اموات بیاس کی شدت سے واقع ہوئے گئیں۔ کیکن اس طاقتور مجمع میں ایک مقصد پیدا ہو چکا تھا۔

ریکتان کے سید مصرادے تریوں کو پچھائیا محسوس ہوا کہ مراری دنیا ترکت کزری ہے اور ترکوں کے خلاف ترکت کردہی ہے۔

برمنزل پرادهرادهر کلکے ہوئے اور بی فوج میں آسلتے۔ ہر شی این ویردوں کوسا تھ لا تا اور لارنس اور فیمل سے وفا داری کا صف اٹھا تا کوج کی رفتار میں کثرت تعداد کے سبب سستی آگئی اور شال کی سرد ہوا کے ذریعہ جاسوسوں نے بندوقوں کی آواز کی۔

کوئ کی رفتار بہر صورت نیز نمیس کی جاسکتی تھی اور بالآخر جب" و جو" نظر آنے لگا تو بارڈ نگ نامی جہاز نے اشارہ کیا کہ ملاحوں اور عربوں کی تتحد جماعت نے اس کو فتح کر کیا ہے۔ جنگی جہازوں کے بیڑے کے اس نمایاں کام پر حمرت تھی لارٹس جہاز پر گیا اور کپتان نے اے بتایا کہ" و چو" کس طرح فتح کیا گیا۔

کیٹن بائل نے خندو دندان نما کے ساتھ سارا قصہ کیہ سنایا۔ نظام الاوقات کی پوری پابندی
کی گئی تھی اس لیے کہ شہر بیس وہ ترکول کو گرفتار کرتا جا ہے تھے طاحوں اور جہاز رانوں کشتی رانوں کی
جماعت کے مطاوہ کپتان بائل نے ''وجھ' پر بندوقوں سے شدیدا آگ برسانی شروع کی ساحل پراتر نے
والی جماعت شہر بیس تھس پڑی اور اس کو دشمن سے صاف کر دیا ۔ لڑائی دست بدست اور خشم ناک تھی ۔
مرف ایک افسوس ناک حادث وقوع پذریہ والہ شاہی بحری وجوائی سروس کا ایک لفشف ، بحری بیڑ ہے کے
صرف ایک افسوس ناک حادث وقوع پذریہ والہ شاہی بحری وجوائی سروس کا ایک لفشف ، بحری بیڑ ہے کے
دوختم ہوگیا۔

رَ کوں کے محافظ دیتے جان تو ڈ کراڑے اس لیے لارٹس کو بعد میں پنہ چلاان کا گورزان کا

#### www.iqbalkalmati.blogspot.com^

ر کھنے کے لیے انہوں نے رائعتوں بندوتوں اور روپوں کے لیے چوڑے وعدے ضرور کئے لیکن ان کو ابنا وند کر سکے اور لا رنس مختلف جرنیاوں کو ہیہ مجھانے کی کوش کرتا پھرتا رہا کہ بعناوت عرب سے بہت پکھے ہوسکتا ہے۔

ایک کملی ہوئی حقیقت البنته ان عبدہ واروں کی مجھ میں آگئی لیمنی ہے کہ ترک لارنس کے اقد امات سے بہت بدھواس ہو بیچے تھے۔ جس کو وہ ابتداء میں ایک معمولی بغاوت مجھ بیٹے تھے وہ ساطی علاقوں پر چھا گئی تھی اور کئی بندرگا ہیں دخ کر لی گئی تھیں اس سے تجاز ریلو سے لائن کو بخت مخطرہ پیدا ، وہ کیا تھا۔ ترکوں کے لیے کمک رسمانی میں مہولت کی خاطر اس ریلو سے لائن کا جالور کھنا ضروری تھا۔

لارٹس کوکوئی زیادہ کا میابی تیس ہوئی۔اوراس نے Veth واپس ہوکراپی توج سے جاسلنے کا تہر کرئیا تا کہ اس کا اندازہ لگا سکے کہ ان لوگوں کے ذریعے کیا کیا جاسکتا ہے۔

اس نے خیال کیا کہ اگر دولاائی کوان کے لیے زیادہ جاذب نظر بنادے تو وہ یقینا اس کی ویردی کریں گے۔

یہ چھوٹی کہتی بدل می گئی تھی۔اس کے دونوں باز وؤں پر ساحل سے شروع ہوتا ہوا جوا یک معمولی چڑھاؤ تھا جہاں فیصل کی فوج پڑاؤ ڈائے تھی۔شریف علی کی منظم فوج کی صفوں کے پیچھے عرب کے ہزاروں شیمے کھڑے بتھے جو درویا کھوہ میں گڈنڈ کچھلے ہوئے تتھے۔

اوراس کے پرے اوٹوں کے کاروان کے کاروان مسلسل آنے جانے گئے تھے جن کے ساتھ اندرون ملک کے اس سرے ساس ساتھ اندرون ملک کے وہ پر جوش قبیلے والے ہوتے جوان خبروں کوئ کر جو ملک کے اس سرے ساس سرے تک پھیل چکی تھیں کھنچے چلے آتے تھے۔

بہتی کے ثال میں اگریزی اور مصری افواج کی چھوٹی صفول کے کمپ تھے جہاں لارنس خود اپنے آوگوں سے بات چیت کرتا گھو ما کرتا۔

رسدگی فرانہی اور رائفتوں کی مرمت کے لیے لا رئس نے دوایک انگریز عہدہ داراور سپاہی مانگ کئے تھے جنگ ہو یا شہو عرب خوشی کے مظاہر و کے طور پر ہوا میں رائفل اور روالور چھوڑنے ہے

از ندآتے تھے اور گولیوں کے زمین پر گرنے سے ان میں کا فی جوش پیدا ہوجا تا تھا۔ ایک گروہ کو بحری اوائی طیارے کا بم ل گیا جس سے وہ بہت دریزتک تھیلتے رہے اور جب وہ پھٹا تو گئی ہلاک ہو گئے۔ وقافو قنا دوسر سے قبیلوں کے لوگوں کود کھے کرجن سے وہ اکثر لڑا کرتے تھے ان کانسلی تنفر ان پر ظالب آجا تا تھا۔

رِدُاوَ کی زندگی کے ان مسلسل بدلتے ہوئے مناظر میں لارنس ہرجگہ جا لکا اور ہرخیمہ کے الاؤ پر اس کا خیر مقدم کیا جاتا۔ وہ ہمیشہ استضارات کرتا رہنا خصوصاً ان لوگوں کے متعلق جو ثبال کی پیاڑیوں ہے آ رہے تھے۔

بتدريج ليكن يقين طور پروه اپنے پرائے خوابوں كوحقيقت كا جامه پہنار ہاتھا۔

"وجیے" کی فتح سے جوش وخروش پیدا ہو چکا تھا کہ کی عرب پورے ملک پربلہ بولئے پرآ مادہ
نظر آنے گئے جہاں پہنچیں آگ لگا کیں اور لوٹ کیا کیں۔ عربوں کی ان ترکوں کو و بانا لارٹس کے لیے
کوئی آسان کام نہ تھا اس لیے کہ بیٹر یوں کی فطری جنگجو یا نہ زندگی تھی۔ وہ فیصل سے مسلسل کی گئ گفتوں تک گفتگو کرتا رہتا اور اس کو سکھا تا پڑھا تا کہم کے لیے کیا کیا مواقع ہیں وہ اس سے اس وقت تک تھیرے رہنے کی التجا کرتا جب تک وسطی علاقوں اور ثال کے بڑے برے بڑے قبیلے اس کے مقصد کے
لیے اپنی پوری اہدا واور وفا وار کی فیش نہ کردیں۔

صحرا کے شیوخ کے پائ ان بیفا مات کے ساتھ قاصد دوڑائے گئے کہ وہ قابل نفرت ترکوں کو ملک سے نکال باہر کرنے کے لیے تجاز کے طاقور بادشاہ اور اس کے بیٹوں کی مدو کریں۔ بیشتر قاصدوں نے ہرکمپ پراس جیب شخص کا چکھ نہ چکھ صال بتا کر جو فیصل کے سید سے جانب سوار ہو کر نگاتا تھا ان پیاموں میں بہت چکھ اضافہ کر دیا وہ کہتے کہ وہ ایساشخص ہے جو جب جابتا ہے چلا آتا ہے اور جب جابتا ہے چلا جاتا ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ غظیم الشان انگلسی قوم کے بیزے آومیوں میں سے ایک ہے اور جو خود بیزا صاحب افتر ارہے وہ یہ بھی کہتے۔

"وو ہم میں نے بیں بےلین وہ ہم کوجانا ہے ہماری زبان میں گفتگو کرتا ہے اور ہمارے

جیسی زندگی بسر کرتا ہے۔ پھروہ ہے کون؟

ممکن ہے کوئی شنرادہ ہو۔ہم پوری طرح تؤنیش جانے۔ہاں اتنا جانے ہیں کہ اس ک آسمیس ٹیلی ہیں۔''کمی عرب کی آسمیس ٹیلی ٹیس ہوتیں اس وجہ ہے بھی لارنس کی فسوں گری گی تقدیق ہوتی گئے۔

تمام ملک عرب میں افسانوی طافت و شجاعت اس سے منسوب کی جائے تگی حتی کہ ترک بھی جواس کو تھن فضول بکواس سمجھے ہوئے تھے اس طرف متوجہ ہوئے گئے۔

انہوں نے اس پراسرار قائد کے قصوں کے پیچھے چھپی ہو کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے جاسوس دوڑا کے لیکن انہیں کامیا بی بہت کم ہوئی وہ اس پر اسرار شخص کے متعلق بہت پہرین لے کتے شخصیکن اس کودیکھنا انہیں نصیب ندہوسکا۔

اس درمیان بین لارنس کے مشورہ کے بموجب فیمل نشیوخ کا خیر مقدم کرتا رہا جواس کے
کیپ پراپی خدمات چیش کرنے کے لیے آنے لئے تھے۔ انہیں قرآن پر طف اٹھانا پڑتا کہ دواپ
جھٹڑے بھول جا کیں گے۔ اور سارے عربی زبان کے بولنے والوں نے تحد بوکر عرب قوم کی آزادی
کے لیے لایں گے۔ لارنس نے فیمل کواس کام بیس قائد بنایا تھا۔ اس کا یہ استخاب فاط نہ تھا۔ فیمل بھی
پہلے پہلی Vnuob بینوب بیں لارنس کو دکھے کر بہت خوش بوا تھا اورلوگوں کے ساتھ اس کے فیر طبی
پہلے پہلی بھی اور کے کو کراس کی عزت کرنے لگا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ پچھاور نہ بھی صرف اس ک
پہلے پہلے وغریب برتاؤ کو دکھے کراس کی عیروی کریں کے۔ایک جسم کے ساتھ اس کو وہ بات یاوآ گئی
بہاور ن کے سبب اسکے ملک والے اس کی ویروی کریں گے۔ایک جسم کے ساتھ اس کو وہ بات یاوآ گئی
جو اس نے جدے پر پیغام چینچنے کے وقت گئی جس وقت کہ اس نے ایک شخص مسمی لارنس کے دکھنے کا

اگریز سپائی بہت معروف رکھے گئے تھے دہ عربوں کے ہتھیاروں کی مرمت کے لیے مجھوائے گئے تھے اور رائفل اور ریوالور کی مرمت پر سے ان کی صناعی کی تقدیق ہوتی تھی۔ان میں سے

سس رائفل تو استے پرانے تھے کدان کو یکجا رکھنے کے لیے نال پر ٹین کے پتر مڑ دیے گئے تھے بیشتر تو اس مدتک پوسیدہ ہو چکے تھے کہ ان کا چھوٹائی ایک بچو بتھا۔ آ رڈینس کے مرمت کرنے والے لوگ یہ سے کہ وہ ایک و بیائی دنیا بیس بھٹی کے بیس اور بچائب گھر کے ہتھیار موجودہ جنگ میں قابل استعمال سائے کے لیے اٹیس دیئے جارہے ہیں۔ بعض ہتھیار تو آ زیاکش کے وقت ہی چھوٹ گئے۔ دوسرے مائے کے لیے اٹیس دیئے جارہے ہیں۔ بعض ہتھیار تو آ زیاکش کے وقت ہی چھوٹ گئے۔ دوسرے میں کھڑے کو تاریک گئی کلاوں سے بائد رہ کراپٹی جگہ پر قائم رکھا گیا تھا۔ بعض کے نال یکھے جھکے ہوئے تھے زیادہ ٹیس لیکن استے ضرور کہ سے گئا شہامکن ہوجائے۔

ر جلوس بزحتار ہا۔ وقا فو قا بعض ہاو قار شخ خیلتے پہلتے پی جائے اور اپنا بھیار مرمت کے لیے دے آتے ۔ان لوگوں کے ہتھیا رکندھوں میں بحری ہوئی جا ندی سے پیچائے جاتے۔

بعض دفعہ بعض ایک کم یاب تلواری بھی میٹل کے لیے لائی گئیں جوخوبصورت بجتے ہوئے فولا د کا مینتکڑ وں سال پر انا کٹرا ہو تیں ۔ ان کا ہر ذرہ بعض ٹرزانوں کی طرح فیتی ہوتا اوران کی حفاظت بھی اس طرح کی جاتی ۔ اس کے خیدہ' نامبارک پھل کامعرف موت کے گھاٹ اتارنا ہوتا۔ جس کو مشرقی قویس بہت پسند کرتی ہیں جب وہ لاارٹس کو بتایا جا تا تو وہ فورا پیچان جا تا ۔ اس کوالٹ پلٹ کرد کمچھ کر بتا دیتا کہ بیتر ون وسطنی کے ذبانہ کی محفوظ شائداریا دگار ہے۔

ال پراے ازسر نواس جم خفیر کے متعلق سوچنا پڑا جوخود کوفو ج کہنا تھاراکفل 20 سال ہے

گرسوسال کے پرانے تھے۔روالوروں کا بھی کہی حال تھااس کے علاوہ دوسرے ہتھیاروں بین تنجراً

گواریں اور بھالے شال تھے۔ یہ فوج تھی جس کے ساتھ وہ ترکوں کی طاقت ہے جرات آز ماہونا چاہتا

تھا۔ حرب جب چاہنے گھروں کو چلے جاتے اور جب چاہتے لڑنے پر بھی آ مادہ ہوجاتے وہ ایک تہوہ ک

پیالی چنے کی خاطر لڑائی روک دینے تک کی پرواند کرتے اور ساتھ بی اگر وہ خود لارنس سے بیزار

ہوجاتے تو اس کا گلاکا ہ دینے بیں بھی ور اپنی نہ کرتے اس موقع پرلڑائی کی کی سے سب وہ ملول اور دلگیر

تھے اور زود حس ہوگئے تھے۔ وہ بھی نہ بھی کرنے چاہتے تھے۔اور لارنس پر بیدلازم تھا کہ آئیس کی نہ کی
وہاوے پر لے جائے جوان کے تھے ہوئے جذبات کو تازہ کردے۔

#### www.iqbalkalmati.blogspot.com

'' حرکت''! بس یکی ایک بنیادی لفظ تھا۔ لارنس کو اس صورت حال کا قریب سے مطالعہ کرنے کا موقع ملا تھا۔ اس لیے ایک معاملہ میں جس کو دوسرے مشیر کار آ کے بڑھانا چاہیے تھے لارنس سے اختلاف آرا وہوگیا مشیروں کا خیال تھا کہ راست مدینہ پر تملہ کردینا چاہیے جوایک ریلوے جنگش مجی ہے۔

لیکن لارنس اس کوتشیج او قات مجمتنا تھااس کا خیال تھا کہ وہ کسی صورت میں بھی استنے طاقتور خیس مانے جاسکتے کہ مدینہ کو فتح کرلیں جس کے استخکامات استے مضبوط تتے اور جس کے متعلق ترکوں نے تھم دے دکھا تھا کہ کسی قیت پر بھی اس پر قبضہ برقر ارد کھا جائے۔

اس نے خیال کیا کہ دید کے قریب ایک کافی ہوئ افوج کا رکھنا آسان ہے ترک اس پر جملہ آ آور ہونے سے تو رہے کیونکہ ان کے پاس استے آ دی نہیں ہیں اور جب تک کہ ترک محصور ہیں اس وقت تک عربول کوان پر جملہ کرنے کی ضرورت ہمی نہیں لڑائی لڑنے کا بیرآ سان طریقہ تھا جو لارنس کے اصول کے بالکل موافق تھا۔

وہ یکی خوش تھااس کئے کہ انگریز عہدہ داروں نے اپنے بعض دعدے ایفاء کے تقے۔ انہوں نے ہتھیار بندموٹری بجوائی تھیں ادرمصری فوجیں بھی اتاری تھیں۔ کرنل جوائس کو بھی انہوں نے بھیجا تھا وولا رنس کی بالکل ضد تھا۔ یعنی 6 فٹ 14 کی کا دیونما انسان تھالا رنس اور جوائس کو باہم دیکھ کر عرب ہنس میں۔ کے۔

عرب کے محتب میں لارنس اور فیصل کھے ہا تیں کررہے تھے کہ ایک عرب دوڑتا ہوا آیا اور شغراد و فیصل سے سر گوٹی کرنے لگا۔

فیمل نے مؤکر لارٹس کی طرف دیکھا اور کہا اعدا آ گیا۔ وہ اپنی بھیشہ کی مثانت کو بھول گیا تھا ابداد کے لیے عرب کے ایک زبر دست جنگجو کی آیدان کے لیے سیجے معنی پیس یا عش فخر وم یا ہاتے تھی۔ لارٹس اس نام سے واقف تھا اور اس کو دہرانے لگا۔ خیمہ کا پر دہ بتا۔ ایک قد آ ورستوان ناک کا خوبصورت شخص جس کے چیرہ پر داڑھی اور خشم ناک موچیس تھیں انہیں کھڑ او کیے رہا تھا۔ جب وہ

الكرية هالو كرى أوازيس يون كويا بوا-

حضور! مومنوں کے سردار۔ یہ کہ کرفیعل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اوراس کو بوسد دیا۔ اعدا کے پیچھاس کا گیارہ سالہ لڑ کا تھاوہ بھی سلح تھااو رراکفل ساتھ رکھتا تھا بعضوں نے سیبھی کہاہے کہا س الر بھی وہ قبیلہ کے دشمنوں کو مارچکا تھا۔

لارنس کے نز دیک اعدا کی آلمد بہت بڑی بات تنمی۔ دوسرے اقدام کا خیال جو بہتوں کو ادست معلوم ہوا ہوگا اس کے دل میں جاگزیں تھا۔ لیکن ٹو دلارنس کواس کاعلم شقا کہ اس کو بروے کار س طرح لانا جاہے۔

نتمام مو بستان میں بہترین فوجی مرکز عقبہ ہی ہوسکتا تھا جورومیوں کے عہد کی قدیم بندرگاہ برومیوں سے پہلے شاہ سلیمان کے عہد میں تھی اس کوشہرت حاصل تھی یہاں سے کاروان تمام اقطاع ملک کوجاتے اور جا سکتے تھے لہذا اس کو بھتے کرنے کے بید عنی نتھے کہ ترکوں کوریلوے کی طرف لوٹ جانا اوراگرا پلی سائر متی جا ہیں تو وہیں تھہرے دہنا پڑے گا۔

کین عقبہ کی فتے بہت وشوارتھی۔ بیٹاج عقبہ کے آخری کونے پر واقع ہے اور ترک اس کی اہیت کو پوری طرح سمجھے ہوئے شخے۔ مٹی کے دھیوں اور خندقوں سے اس کو مشخکم کیا گیا تھا اگر سمندر کے رائے بحری بیز سے کے ذریعہ حملہ کیا جا تا تو بندرگاہ کا سمر کرتا بہت وشوار تھا اور اگر ذیا دہ نشیب میں قوجیں اتارکر ساحل پر حملہ کیا جا تا تو اس کے لیے کافی فوج کی ضرورت تھی اور اس طرح کی کا دروا کیاں تربیت یا فتہ اور اس طرح کی کا دروا کیاں تربیت یا فتہ حملہ کے اور اس کے بھی کی فتھیں۔ نشایہ جست سے سمندر کی راہ سے تملہ کرنے کا خیال خارج از بحث ہوگیا۔

اس کے بجائے لارٹس کو ایک دوسرامنسویہ سوجھا۔ عقبہ اور اس کے مضافات سے لارٹس خوب واقف تھاجنگ نے پہلے اس نے اس دیار کی جو چھان بین کی تھی دوا ہے بحو کی نہتی اورلوگ جس کونا تا ہل گزر پہاڑی سلسلے بھتے تنے ان میں بھی دوان پگڈنڈیوں کا پید چلاچکا تھا جو پہاڑ کی چوٹی تک پہنٹی تھیں ۔ دہاں تنفیہ ایک مختص کے گزرنے کے راستہ ہے بھی واقف تھا جوصد ہا سال پہلے استعمال

موتا قفااوراب بهلاد ياكيا تفا\_

ان باتوں کو دھیان ہیں رکھ کر اس نے ایک طویل اقدام کا منصوبہ سوچا لیمنی دشمن کی ڈ سے نگا کراس مورچہ کے چیچے بینکٹروں میل جایا جائے اور اندرون ملک سے ہوتے ہوئے عقبہ تک پا جائے ۔ اس میں 500 میل کا پھیر تھا۔ صرف ختب اور طاقتور لوگ ہی اس اقدام میں شریک ہو کے شخے۔

لارنس اور وومرے حرب مردار جب شام کے کھانے پر بیٹھے تو بیاورای ہے ملتے جلتے خیالات اس کے دماغ بیس گزررہ سے اور جب لارنس نے ان سے کہا کہ ڈائمنا میٹ کے ذرایہ ریلوے کو کس طرح اڑایا جا سکتا ہے تو وہ بہت مسرور ہوئے۔

است مي اعداك ايك في سنال وى \_

'' خدا شکرے اس نے گرج کرا پٹی انتہائی بلند آ واز میں کہااور خیمہ ہے لگل ہما گا۔ باہرے کمی چیز کے کوٹنے کی آ واز آ رہی تھی ۔ لارنس بھی اس جیب وخریب ترکت کی وپ معلوم کرنے کے لیے باہرنکل آیا۔

اعدائے اپنے مصنوگی دانت منہ ہے با ہر نکال لیے تنے اور چٹان پر دکھ کر بڑے پھرے اس کو چکنا چور کئے ڈالٹا تھاادر فحضب تاک ہوہو کرفتھ میں کھا تا جاتا تھا۔

لارنس نے پوچھا'' تھنے کیا تکلیف ہے۔'' خدا جھے معاف کرے میں صرف بحول کیا تھا۔ لارنس نے بوچھا۔ بھول کیا گیا تھا!

بھول رہے ہی تھا کہ بیں اپنے آتا کی غذاان دائنوں سے چہار ہا ہوں جو جھے کو ایک ترک جرنیل ایسے تھے جب ہے کہہ چکا تو زمین پر تھوک دیا۔

پیٹال تھی ترکوں ہے اس کی ففرت اور فیصل ہے و فا داری ٹیں اس کے فلوک ۔ اس کے اصل ع شاید ہی ہوں گے اور دانتوں کے نئے چوئے کے لیے اس کوئی ہفتہ تھیر نا پڑا ہوگا۔

دوران طعام میں اورنس نے پیدالگا لیا کداعدا کس قباش کا آدی ہے وہ اس کو قبیلہ Howeital کے سردار کی حیثیت سے تو جانیا تھا لیکن اس کی زندگی کی بیشتر تھیدات سے ناواقف

ما۔ خودا پنے خیرین دہ ہوام بران ٹواز تھا۔ فریب اسکے ہاں ہے بھی بھوکا نہ جاتا۔ مہما نوں کی اب خاطر تواضع کرتا اس کی 28 ہو یاں تھیں۔ وہ 60 سال کے لگ بھگ تھا اور ہمیشہ وٹمن قبیلوں سے لانا بھڑتا رہا تھا۔ خودا کیلا 75 لوگوں کوموت کے گھاٹ اتار چکا تھا۔ جو سب کے سب عرب تھے اور انگی Dual مقابلوں میں ہارے گئے تھے۔اس نے جینے ترک قبل کئے تھے ان کواسیے صاب ہے

ماری ہے جھٹا تھا۔ وہ ان کوآ دی ہی نہ بھتا تھا۔ اس لیے ان کی تعداد کوفراموش کر کیا تھا۔ وہ چورول کا 
واقعی سردار تھا اوراپنے سارے ہمسایوں کا جائی دشمن تھا اس لیے جب جی بین آتا ان پرحملہ کر بیٹھتا اس 
کی سب سے بوی کمزوری اس کا غصرتھی۔ جس کوکوئی شخص روک نہ سکتا تھا وہ بڑا ضدی تھا اوراپنے ہر 
اداوے کو پوراکر کے رہتا۔ اگر چیاس میں وہ خطی ہی پر کیوں نہ ہو بحثیت جموی وہ تھی القلب انسان تھا 
اداوے کو پوراکر کے رہتا۔ اگر چیاس میں وہ خطی ہی پر کیوں نہ ہو بحثیت جموی وہ تھی القلب انسان تھا 
الکین ہایں جمدس اس کو چاہتے ہے اس لیے کہ اس کے دل اور روح اور عاوات واطوار میں بچول کی

ں سادگی تھی۔اپنے زیروست وهاوے میں لارنس کوائ تتم کے رفیق کار کی ضرورت تھی۔اور عین اس

کی منصوبہ آ رائیوں کے درمیان اعدا کی آ مدنے لارنس میں اپنے ارادہ کوعملی جامد پیٹائے کے خیال الا معظم کردیا۔

### ﴿ 6 - 1 ﴾

اس منصوبہ کی تخیل میں پھیووت لگ گیا۔ سب سے اول اس کو مدینہ پر حملہ کرنے کے خیال پر پوری طرح پانی پھیروینا تھا اورخووا ہے ووسرے منصوبہ کی توثیق اس کوفو بی صدر مقام سے حاصل کرنی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اگر منظوری نہ بھی لے تو بھی وہ اس کو پورا کر کے دہے گا۔ اس نے اپنی رپورٹ کھی جیکن دوسرے مشیر کارنے علیمہ ور پورٹ اس کے ظاف بیں تھی جین اس سے پست ہمت نہ ہوکہ لارنس اپنی رپورٹ لے کردوانہ ہوگیا تا کہ بذات خوداس معاملہ میں بحث کر سکے۔

ری سے بائد دویں۔اس پر بھی اگر اونٹ جا ہے تو اٹھ سکتا ہے لیکن وہ اپنی تین ٹانگوں سے تھٹی کووتا پھرےگا۔اس لیےاس کا پکڑلیئا بہت آسان ہوگا۔

غیرا با داور بخرسرزین کابیسٹر ابتدائی ہے بہت گرم تھا۔ عرب صرف سرول کے اوپر ہی تھی ۔

ہنیں محسوں کر رہے تھے بلکہ اس نگ وادی کے دونوں بازوؤں ہے جس بیں ہے وہ گزررہے تھے حرارت مورکرا رہی تھی۔ حرارت مورکرا رہی تھی۔ بیز ترکی کے کسی تھام بیس بہت دیر بلک شسل کرتے رہنے کے مشابہتی۔ بالا خردومرادان جب فتم ہواال کرکے مقام پر مجھوروں کے درفتوں کے سب جان میں جان آئی یہاں ایک چھوٹا سا خیمہ کھڑا تھا اور اس کے چھوٹے نے ہرے ہمرے برے باغ میں جو میں ریگیتان کے وسط میں لگیا گیا تھا ایک بوڑھا اور اس کی رئیاں رہتی تھیں۔ بوڑھے کے اسلاف اس زمین کو جو تے آئے تھے اور صد بیل تھا ایک بوڑھا اور اس کی رئیاں رہتی تھیں۔ بوڑھے کے اسلاف اس زمین کو جو تے آئے تھے اور صد بیل تھا ایک بوڑھوں کی گئیران ان بی کے استعمال کے ہوئے تھیاروں سے کام کرتا رہا تھا ہوا کی فرحت بخش مقام تھا اور چونکہ لارٹس ایک مخصوص سردارے دوروز تک فیکس کی سکتا تھا اس لیے سب کے سب دورا توں تک ال کر میں تھیرے مضموص سردارے دوروز تک فیکس کی سکتا تھا اس لیے سب کے سب دورا توں تک ال کر میں تھیرے رہے۔

ہردات نفرومرود کے ہمداقسام کے جلے رہے ۔دوسیائی جوائ کی پیس تخبر کے تھا پنے ساتھ چھارے لے آئے تھاور الاؤ کے آگے ٹیٹھ شام کے وقت ہر روز اُٹیس بجایا کرتے اور اپنے ملک شام کے گیت گاتے جاتے۔

دوسرے دن بلکہ کہنا ہے جا ہے کہ دن کے دو بجے سفر پھر شروع ہوا۔ 5 بجے کے قریب دو
اس ڈھلوان بلندی پر گھسٹ گھسٹ کر چڑھ رہے تھے جہاں راستہ اتنا تلک تھا کہ صرف بکر بھی کے لیے
تا بٹی گزر ہوسکتا تھا۔ بالآخر اونٹوں سے اتر نا پڑا اور انہیں اوپر تھینچنے اور دھکلنے کی ضرورت چیش آئی۔
اونٹ گر پڑے اور ان کے پاؤں ٹوٹ کے اس وقت انہیں ذرج کیا گیا اور اس مقام پر ان کے گؤ کے
اونٹ گر پڑے اور ان کے پاؤں ٹوٹ کے اس وقت انہیں ذرج کیا گیا اور اس مقام پر ان کے گؤ کے
کے گئے ۔ آئندہ ان کا گوشت استعمال کیا جا سکتا تھا۔ جس ڈھلوان بلندی پر انہیں چڑھنا پڑا تھا اب ویسا
بی ڈھلوان انار شروع ہوا۔ ایک گھری سابید دار وادی جس پڑاؤ ڈال دیے گئے۔ یہاں انہیں آرام

پانے کا دوسراموقع ملا۔لارنس کو بیدمقام اتنا پسند آیا کہ وہ ایک چنان کے چھنچ پر چڑھ کرتضورات میں ڈو بابزار ہا۔

انگلستان دور بہت دورنظر آتا تھا۔اس خیال سےاسے اچنجا ساہوا کہاس کا بیدمجنونا ندسنر آخر کب اور کہاں جا کرفتم ہوگا۔

شام کے وقت وادی کے نشیب میں لارٹس اور اعدااس قاصد کے شقر بیٹے تنے ہوآ کر یہ

گہنے والا تھا کہ آ گے جا کتے ہیں۔ دوسرے دان اعدا نے قافلہ کی قیادت کی۔ قیادت ہی گئے لفظ ہوگا

اس لیے کہ وہ برنشیب وفراز پر چڑھتے اترتے چکر کا شتے بڑھے جارہے تنے۔ ابھی چٹاٹوں کی دراز

کے گہرے سیایہ میں شخے اور ابھی چہکتی اور چھتی ہوئی وجوپ میں آگل آئے۔ اس ملک میں جہاں ہر
طرف کیسائی چھائی ہوئی تھی اور کسی راستہ کا فشان بھی نہاتا تھا۔ اعدا کا بغیر کسی بیس وہیش کے راستہ معلوم

کر لیم آئی امر کال معلوم ہوتا تھا بالاً خراکی بلندی پر چڑھنے کے بعد بہت دور آگے کی طرف آئیس

ریل کی لبی پٹری نظر آئی۔ ریلوے کے علاوہ آئی اور منظر بھی تھا جس کود کیے کر آئیس رک جانا پڑا۔

ریلوے کی طرف سے چند موار چلے آتے تھے۔

ریلوے کی طرف سے چند موار چلے آتے تھے۔

لارنس اعداكي طرف بزها\_

اس فے بوجھا۔ السکیادہ دوست میں؟"

اعدائے کوئی جواب ندریا۔اس کے ہاتھ راکفل پر تنے اور اونٹ کے کواوے پر ایک دوسرے وقطع کرتے ہوئے رکھے تنے۔جو بھی ہول دو تو تیارتھا۔

لارنس کا دایاں ہاتھ اس کے روالور پر پڑا۔ جب بید دونوں چھوٹے جھے بر وہ کرآ گآ سے تو معلوم ہوا کدان کے پیش پیش جولوگ ہیں وہ عمر بی افوان سے تعلق رکھتے ہیں اور جب بہت قریب آن پہنچاتو پہلا سوار مشغر بصورت کے سرخ رنگ کی واڑھی والا ۔ انگر پر عہدہ دار ہارن ہائے نگلا۔ لارنس سن چکاتھا کہ وہ ریلوے کے بعض حصول کواڑا ویے ہیں مدد کرر ہاہے وہ اس سے ال کر فوش ہوا۔ بیان کی دہلی ملاقات تھی ۔ ایک دوسرے کے فیر مقدم کے بعد بید دونوں تن تجا انگر پر جونت حضورا محصاس كاكيافر-

ایک ایک کے پاس سے لارٹس غاصم کا پند کو چھٹا ہوا گزرا۔ آخر کارسب کو مانٹا پڑا کدوہ کھو گیا۔ لارٹس کی جھیٹس ندآ تا تھا کہ آخراب کیا کیا جائے۔

فاصم کی میل چیچے رہ گیا ہوگا اور کچ تو یہ ہے کہ بیاس کے مارے اب تک مرجی چکا ہوگا اس کی حایش میں کسی دوسر سے کو جیمیج کا مطلب بیتھا کہ وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ فذا اور پانی کی قلت کے سب سب کے سب کمز ور ہو مجھ تھے اور اس دہشت ناک سفرنے ان کی ساری توت بھا وی تھی ۔ تمشدہ فاصم کو بچانے کی کوشش کوسب کے سب دراصل فضول بچھٹے تھے ۔ انہوں نے کہا اس کے ہم پرکوئی حقوق خمیں جیں اور وہ مجھی اس قابل بھی زرتھا کہ اس کے لیے تر دوکیا جائے۔

لارنس اس پرخورکرنے لگا۔ وہ ان کا تا کر تھا اس لیے خود پر لازم سمجھا کہ وائیس جائے اور اس بے وقو ف کا پید چلانے کی کوشش کرے۔

اگر وہ قائد تھا تو کیا اس پر بیہ بھی لازم تھا کہ ایک نفنول عرب کی تلاش بیس جو ممکن ہے اس وقت تک مرچکا ہو۔ اپنی جان کو بچمعنی بیس جو کھوں بیس ڈائے۔

ول ہی دل میں میر سیر چتے ہوئے اس نے اپنے اونٹ کی تکیل چیچے کی طرف موڑی دی۔ تقریباً دو گھنٹوں بعدا کیک انسانی پیکر تلملاتی دھوپ میں سامنے ہے آتاد کھائی دیا۔ کیاریجی کوئی دھوکہ دینے والا سراب تھایا کوئی جھاڑی تھی یا کوئی تھا؟

لارٹس نے لککا رکر پکارا۔ جواب میں ہاتھوں کی کمزور حرکت نظر آئی۔ بیدای کا آدمی تھا الرٹس ایچ اوٹ کوآ گئے بوحالے گیا اور ٹیم اند ھے اور پیاس سے دیوانے غاصم کواٹھا لیا۔ اوراس کو اوٹ پرڈال کر پھردو ہارو قافلہ کی طرف دوانہ ہو گھیا۔

وھند میں دوسرے بیکر بھی تا چتے نظر آئے۔اعدااور دواور فض لارنس کی تلاش میں اوٹ آئے تھے۔اگر چدوہ غاصم کے ملنے پرخوش تھے لیکن کیے بعد دیگرےوہ اس کوگالیاں دیئے گئے جس نے ان کے قائد اعظم کی زئدگی کوشطرو میں ڈال دیا تھا ساتھ ہی انہوں نے لارنس کو بھی اثنا ہی برا بھلا کہا نے موانعات کے باوجود جنگ عظیم میں اپنا کام کے جارہ سے تھے اپنے راستہ پر چل پڑے۔ دوسرے دن بیر قاظ در بلوے تک تھے گیا اور اس کے ایک حصہ کواڑ اوینے کی تیاریاں بھلت کر لی گئیں۔ڈائٹا سنٹ کو اعدانے آئے گہلی بار دیکھا جب سرنگ اڑتی اور اس کے ساتھ در میل کی ہڑیاں بھی فضایس بلند ہوتیں قووہ خوش ہوتا اور تعظیم لگا تا تھا۔

لارنس اوراس کے ساتھیوں کے پاس اب پانی اتنارہ کیا تھا کہ وہ صرف ایک بار پی سکتے تنے ۔اس لیے انہوں نے اپنی شکیس مجرلیس اور صحرائے ال ہول میں سنر کا سب سے بدترین صد طے کرنے پرآمادہ ہوگئے۔

دو دن تک جس دوران انگین بسوئے کو بہت کم موقع ملا تھا دہ اس ویرائے میں آ مے ہو ہے رہے زمین سپائے تھی اور گرم وفشک ہوا ہما برابران کے چہروں پر دعول ازار ہی تھی۔

کاروان کی قطار دو کیل کہی ہوگئی تھی۔ جب وہ آگے بڑھتے جاتے تو آئیں وہ آ فو قٹا کو لک سراب نظر آئتا آئیں المجھن ہونے لگتی اس لیے کہ سراب کی ان بڑی بوی جیلوں میں سے سواروں کی پر چھا ٹیال ان کی طرف جیر تی ہوئی نظر آئیں۔ لارنس کی آئیس اتی اکٹا گئی تھیں کہ سراب اور اصلی چیزوں میں انتیاز دشوار ہو گیا تھا۔ میں معلوم کرنے کے لیے کہ سب آ وی موجود ہیں یا تین وہ آئیں شار کرنے کی کوشش کرتار ہا تھا دو تین دفعہ کے شار میں معلوم ہوا کہ ایک کی ہے۔

آ خرکارشارکرتاوہ کاروان کےسرے تیک جا پہنچااور بیمعلوم کر کے اسے بڑی ماہیں ہوئی کہ اس کی گنتی سیج تھی ایک عرب خالی اونٹ لیے چلاآ تا تھا۔

لارنس کو بہت خصد آیا اس اونٹ سے سوار نے اس کو کوئی اطلاع نہیں دی تھی اور سہ بات لارنس کو خت تا پسندتھی کہ اس طرح کوئی مختص کھوجائے اور سختیاں جھیلتار ہے۔

اونٹ والے نے کہا۔ بیر غاصم کا اونٹ ہے۔ وہ خود کہال ہے۔ آ دئی نے جواب دیا۔ اس بات کوکوئی زیادہ اہمیت شددی گئی۔ عرب جب بھی اس بجیب ملک بیں سنر کرتے ہیں یا جہاں کہیں بھی سنر کرتے ہیں یا جہاں کہیں بھی سنر کرتے ہیں یا جہاں کہیں بھی سنر کرتے ہیں اس بھی سنر کرتے ہیں ۔ انہوں نے بھیا کہ بید صرف خدائی مشیت بھی کہ ایک متحوی کوئی ان کے ایک ساتھی کہ آگی۔ اس کو پھروں کے ڈھیر کے بھیے ذفن کردیا گیا تا کہ ان سمر دہ خور جانوروں سے محفوظ رہ سکے۔ اس کے بعد بیر قافلہ آگے بڑھ گیا اس حادثہ نے اور کی کے بعد دیش کی بید پھی جوانیس بنی پڑی حادثہ نے اور کی کے بعد دیش کی بید پھی جوانیس بنی پڑی حادثہ نے کہ بعد دیش کی بید پھی جوانیس بنی پڑی ساتھی۔۔

بہر حال کنوؤں تک وہ بہت جلد گئے گئے اور وہاں اتر پڑے قاصد جس کا عرصہ سے انظار تھا یہاں پینجر لے آیا کہ اعدا ابو طے کے قبیلے آگے کی وادی ہیں اترے ہوئے ہیں۔

سنرکا پہلاحصہ تو تتم ہو گیا۔ دوسری چیز محاصر دعقبہ کے منصوبہ کی تھیل تھی۔ لارٹس کو ابھی یقین نہ تھا کہ بید ملک جس ش اس کوسفر کرنا ہے اس کا ہم ٹوا ہو چکا ہے سر ہان کی کبی چوڑ ک وادی پر جس فیخ کی حکومت تھی ابھی اے ترخیب ویٹا ہاتی تھا۔ شیخ سے لمنے کے لئے اعدا کو بھیجا کیا۔ لارٹس نے اس کے کچادے کے بیٹوں ش سونے کی چھ تھیلیاں مجردیں تا کہ شیخ کو ترخیب دینے میں ان سے مدو لمے۔

ایک ہفتہ تک لارنس قبیلہ Howeitat کے بمپ کا خاص مہمان رہا اور ابتدائی تین وان کھانے پینے بات چیت کرنے اورسوتے رہنے پس گز رکھے۔

تیسرے دن ووسر بان کی طرف روانہ ہوئے۔اگر چیسا بق میں دواکیہ سانیوں کے سبب
پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا لیکن اب پا بیادہ لوگوں کا بہت سا وقت بہت جماڑیوں پرکنزیاں مارنے
میں صرف ہونے لگا۔ رات کے وقت سانپ نکل آتے اور لوگوں کے کمبلوں پرکنڈلی مار کر بیٹھ جاتے۔
اس لیے مبح کے وقت بستر سے افسنا بڑا نازک کا م تھا۔ اس لیے کہ آئیس بھی یقین شدہ وسکنا تھا کہ کوئی
سانپ ان کے بستر کا حصہ دار تو نہیں ہوگیا ہے۔ سانپوں سے قطع نظر بیسٹر بڑے واقعات سے ضالی تھا
جون کے آغاز بی پراعد الارنس سے پھر آ ملا اور بیٹو شخبری لا یا کہترکوں کے پڑاؤ کے مقاموں کو چھوڈ کر
ملک کا باقی حصہ ان کے لیے کھلا ہواہے۔

کیونگداس نے اس نا کارہ بے وقو ف کے لیے اپنی جان جو کھوں میں ڈالی تھی۔ اس سفریس پندرہ دن گزر چکے تھے ۔ سفر کی سخت ترین صعوبتوں سے قطع نظر اس سفر کا بھی سب سے زیاد و پیجان انگیز واقعہ تھا۔

شام شم ہو گی تو ایسا معلوم ہوا کہ گویاریت کا ایک بہت براطوفان بڑا چلا آ رہا ہے۔ ریت کپٹرول سے گزر کرڈستی معلوم ہوتی اورجسم پر پینکڑوں بخت شکریزوں کی طرح آ آ کرگلتی۔

ان مصائب پر طرفہ میر کہ پانی بالک فتم ہو چکا تھا۔ایک صورت بین کھانا کھانا حماقت تھی اس لیے کداس سے پیاس اور بوھ جاتی۔

اس لیے انہوں نے پکھ نہ کھایا اور نہ پکھ ہیا۔ لارنس کی طرح سب کا بھی خیال تھا کہ دوسرے دن گفتتان تک بخٹنے کی فوقع پوری ہوگی وہ اب صحرا کی زندگی کے آلام دمصائب سے مانوس ہو چلا تھا اس کا جسم کوڑ امتانے کی مضبوط بنٹی ہوئی ری کی طرح سخت ہوگیا تھا۔ اور اس کے جسم پر قاہرہ کے زمانیہ قیام میں جو ملائعت آگئی تھی وہ دور ہوگئی تھی۔

رات کی خنکی بین مخترے آرام کے بعد سوار پھراپی سوار یوں کو لیے تیزی نے لیکن پوری خبرداری کے ساتھ آگے بڑھے تا کہ اس زمین دوز کو کیس تک پینے سکیس جودادی سر ہان کے شال میں 50 میل آگے تھا۔

یکا کیے۔ سفر کے معمولی سے سکون میں خلل پڑھیا۔ ٹیلد کی جانب سے ان کی طرف کو ٹیوں کی ایک بوچھاڑ ہوگئی اوراس میں ان کا ایک آ دمی ایک وحشت ناک چیخ کے ساتھ کڑ کھڑ اگر گر پڑا۔ کو لی اس کے سرمیں گلی تھی زمین تک چینچنے سے پہلے ہی وہ سمر چکا تھا لارنس نے اپنے لوگوں کوفورا اونٹوں سے انڑنے کا تھم دیا تا کہ گولیاں چلانے والوں سے نیچنے کے لیے اونٹوں کی آ ڈیکو سکیس۔

لیکن مرنے والے کے ساتھی تو فق نہ کر سکے اور جس طرف سے پیندوتوں کی آ واز آ کی تھی اس طرف بلہ بول دیا نعرہ لگا کرانہوں نے رہنلے فیلے کا محاصرہ کرلیا اور جب دوسری طرف من سے تو انہیں نظرے اوجھل ہوتا ہوا غبار نظر آ یا جو مملہ آ ورجماعت کے بھا گئے سے پیدا ہو گیا تھا۔

منتقبل قریب سے متعلق لارنس گهری سوچ میں پاؤ گیا۔ایک امرنویہ قیا کہ عقبہ پر تملہ کیا جائے۔لیکن وہ اس کالقیمن کر لینا چاہتا تھا کہ میسو تیٹیمیا کی سرحد تک سارا ملک ترکوں کو فکست دیے میں ہو کے لیے اٹھے کھڑا ہوگا یا نہیں ایک ایسے وقت میں جب کہ سونا ہے در پانچ صرف کیا جا رہا تھا اور اطاعات کے لیے ترک بوی بوی وقیس صرف کر رہے تھے دو سروں کو ثال کے شیخوں سے ملنے پرآ مادہ کرنا خطرہ سے خالی شقا۔

اس کے لیے وشن سے پنے ہوئے ملاقوں میں 14 16 روز کے طویل سفر کی ضرورے تھی ور معلومات حاصل کرنے کا واحد ذریعے ہوئے ملاقوں میں 14 16 روز کے طویل سفر کی ضرورے تھی ار معلومات حاصل کرنے کا واحد ذریعے ہر کول کے منصوبہ کا معلوم کرنا تھا۔ اس لیے یہ لازم آیا کہ خور ارتب اس لیے اس کو جوری چھے سے کھیک جانا پڑا کسی کو معلوم بھی نہ ہوا کہ 3 سے 18 جون تک لارنس پر کیا چھ گزرگئی ۔ چری چھے سے کھیک جانا پڑا کسی کو معلوم بھی نہ ہوا کہ 3 سے 18 جون تک لارنس پر کیا اور واپس اس طرح خرب جب وادی سربان کے شالی سرے پر نیگ تل گئی گئے تو لارنس خائب ہو گیا اور واپس اس طرح بواب وہ شام کی چیل قدی سے واپس ہورہا ہے یعنی ایک لید کے لیے تو تیم پر کواس کی کوئی خبر میں آئی گئی تو ہوا کہ دری گئی گئی وہ جواب دینے بھی دوسرے بی لیے وہ جواب دینے بھی اور کمز اجانا تھا۔

صرف اتناكبتار" كه بات نيس بعلبك بوآيا

سیکن ای ''بعلب ہو آیا'' والے فترے ہے 5 سومیل کے سفر کی داستان پوشید دہنمی وہ زئوں کے پڑاؤادران کی افواج کے درمیان نیز جرمن افسروں کی مجلسوں میں گھومتا گھامتا پھرا۔ نا قابل بنجن خطروں ہے اے گزرنا پڑا ہوگا۔ اس لیے کہ ترک گرفتار شدہ جاسوسوں ہے راز معلوم کرنے سے بخت ہولکا سزا کیں دیتے تھے اور معالمتیں پھانمی وے دی جاتی تھی یا تش کر دیا جاتا تھا۔

لارنس نے فوجی صدرمقام کے جرمن عہدہ داروں سے ان کے آئندہ منصوبوں پر بھنے کی اور سے ان کے آئندہ منصوبوں پر بھنے ک اور معلومات کے ساتھ لوٹا جو آئندہ چال کر بہت کار آئد ٹابت ہوئے وہ ترکوں میں بھی گھل بل گیا اور کے گرم گرم بحث مباحثوں میں بھی شریک رہاجس میں اس پرخور کیا جاتا تھا کہ عربوں کے اس انبوہ کے

متعلق کیا کیا جائے جن کی طرف سے جنوب میں خطرہ لگا ہوا ہے اس نے بڑے ہی شخنڈے دل سے اس پر اتفاق کیا کہ 'اس دیوانہ اگر بر کو پکڑے جانے کے بعد (اوروہ بہت جلد ہی پکڑ لیا جائے گا) سخت سزاد بنی جاہے جو بے ثنار مزاحمتوں کا سبب بناہوا ہے۔

چند گھنے اس نے دشق میں بھی گزارے اور فلد کا تاجر کے بھیں میں ان اشیاء کی خربیدوفرو خت کرتا پھرا جواس کی ملکیت نہ تھے پچھ عرصہ کے لیے وہ درزیوں کے ملک میں گھومتنا پھرا۔ ترکوں کے ایک بچمپ سے جب معلومات حاصل کرنے کا کوئی وسیلہ نظرنہ آیا تو اس نے عورت کا روپ وھارن کرلیا۔

بیسولہ روز تمام کے تمام اس نے وشمن کے ملک میں ان لوگوں کے میل جول میں گزار ہے جو چند ہی سکوں کے بدلے اس کا راز افشاء کر کئے تھے۔ عربوں کی محافظت سے خود کو میلیورہ ہونے کی ساعت سے لے کرواپسی تک وہ اپنی جان تھیل میں لئے رہااور اس کے متعلق کہا تو ہیں کہا'' وکھ بات نہیں یعلیک ہوآیا۔''

بیابیاجواب تھا جو بچہاٹی مال کو پکھ دریاتک فائب رہنے کے بعد دیا کرتا ہے۔ تم تیاس کر سکتے ہوکہ مال اپنے بچہ سے بچی اپو چھے گی۔ ''کہال گئے ہوئے تھے بیٹا ؟

مختلف عمروں اور تمام ملکوں کے بیچے حسب عادت یہی جواب دیں گے اوٹھ ایٹس تو تھیل ر ہاتھا۔

کہنے سننے میں اور تیار یوں میں کا فی وقت گزر چکا تھا۔اس لیے لارنس کی اپنے پر اسرار سنر سے واپسی کے دوسرے ہی دن عقبہ کی مہم کی دوسر کی منزل شروع ہوگئی۔

یہ جماعت پانچ سوئٹٹ آ دمیوں کڑے سواروں اور میکتان کے مٹھے ہوئے لڑنے والول پر مشتل تھی۔ پائی کے اسکلے مرکز بیرتک تو سنر جیزی سے مطے ہوگیا۔ لیکن بید معلوم کر کے لارٹس کو نا خوشگوار جیرت ہوئی کہ دو کنوؤں کو ترکول نے اثرادیا ہے اور پانی کوز ہرآ لود کرنے کے لیے مرد واونٹ ان میں ڈال دیے بین۔ بلا شہر ٹمن کوسر ہان میں جمع ہونے والے عربوں کی تعدداد کی طرف سے شید

پیدا ہو کیا تھا۔ اور وہ اس علاقہ کے پانی کے ذخیروں کو نہاہ کر کے ان کی نقل وحر کت کوروک دیا جا ہے۔ تھے۔

اس کے معنی مزید تعویف کے تھے۔ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ ترک کیا کیا نقصان پہنچا رہے ہیں۔ نیز ان قبیلوں سے دوئ گا نشنے کے لیے جوعقبہ کے راستہ پر قابض تھے۔ جنوب کی طرف قاصد دوڑائے گئے۔ لارٹس جنز کی طرف بڑھا جہاں کنویں جزوی طور پر تباہ کئے گئے تھے اور یہاں بھی اور زیادہ چیتی وقت ان کنوؤں کو آب رسانی کے قابل بنانے ہیں صرف ہوگیا۔

پانی عن سب سے زیادہ فیٹنی چیز تھا۔ایک وقت کی غذا کونظر انداز کیا جاسکتا تھا لیکن پانی پر موت و حیات کا انتصار تھااور ہر تباد شدہ کنوال موت کے بہت زیادہ قریب آ سکنے کا امکان پیدا کردیتا تھا۔

تیزی اور ہے بیٹی سے کام کر کے انہوں نے کئوؤں سے کوڑا کر کٹ اور پھروں کو باہر لگالا۔ جوڈا نکاما کیٹ سے اڈ اکران میں جمو تک دیئے گئے تھے۔آ خر کار پانی تک رسائی گھیب ہوئی جس سے اونٹوں اورانسانوں کی جان میں جان آئی۔

ترکول کی اس نارواحر کت کا تو ڈخروری تھا اس لیے لارٹس نے ریلوے پر ایک فوری تھلہ کی
تیاری کر لی تا کدان کی اتوجہ صحوا کے حربوں ہے بہٹ کراپٹی قریب تر مصیبت کی طرف مرکوز ہوجائے۔
بیدا یک پر تعلق صورت حال تھی ۔ ترکول نے کٹو ڈس کو تواڑا دیا تھا اور خودیہ بھی بیٹے تھے کہ''
اس برحملہ آور عربوں کا خاتمہ ہے۔'' چند ہی میل کے فاصلہ پر ما آن کی ترکی کا فظافوج بھی اس صورت
حالت سے بے انتہا خوش تھی اس لیے کہ یہاں سے سواروں کا ایک دستہ گستان عربوں کی تادیب کے
لیے وادی سربان کو گیا ہوا تھا۔ وہ سمجھے کہ عربوں کے خاتمہ کے لیے اتنا ہی کا فی ہے۔

جو بات ان کے علم میں نہتی وہ بیتی کے عرب ان کی نظر بچا کرنگل چکے متھا ورسواروں کا دستہ گویا جنگلی بنس کے پیکھے دوڑا جلا جار ہاتھا۔انہیں یہ بھی معلوم نہتھا کہ '' ذالیل عرب' ان کنوؤں تک پہنچ چکے ہیں جہاں پانی کافی مقدار میں تھا۔

لارنس بوی پھرتی ہے مذریا آئج کے ریلوے اسٹیشن تک جا پہنچا جو ما آن سے چند ہی کمیل جنوب میں واقع تھا۔ یہاں کے محافظ دستہ نے 500 گرجے عربوں کو جو دیکھا تو ہمونچکا ہو کررہ کیے اور مشقر کی چوکی پر بھاگ کر پناہ لی اور لارنس کواپنے کام بیں مشغول و کیمتے رہے۔

لارٹس نے بھک سے اڑ جانے والا ہادہ اس طرح پھیلایا کے دی پل ادراس کے درمیان کی دیلوے لائن کواڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ ہرد فعد کے اڑنے بیں پھروں ادرگر دو خمار کا طوفان ہلند ہوتا ادر شال وجنوب بیس ترکوں کی چوکیاں ان دھا کوں کوئن میں کر بدھواس ہوجا تیں۔ سننقر کے ترک عمیدہ دار لارٹس کورد کتے بیس ہے بس تھے اور دہشت آفریں برقی تا را ادھرادھر دوڑا رہے تھے کہ بزاروں عرب ہم پر پڑھا ہے جیں۔ لائن تباد کردی کئی پلوں کواڑا دیا گیا۔

لارٹس بس میں چاہتا تھا کرزک بدھواس ہوکرادھرادھردوڑ نے لگیس تو وہ ایک بہت ہی اہم چوکی اہال نسان پر ضرب لگا کر ریلوے لائن ہے اس کا تعلق بالکل تو ڑ وے اس چوکی ہے دروہ Neghelshtar کی محافظت ہوتی تھی اور جب تک اس پر دشمنوں کا تسلط باتی رہتا لارٹس کا عقبہ تک پنچنا نامکن تھا۔

Neghelshtar کے۔ بیا تنا ڈھلوان ہے کہ چی وقع کھا تا ہوا نیجے تک پہنچا ہے۔ اس کے دونوں باز ووک پر گہری اینے آتا ہے۔ بیاں سے چند فٹ کا تک ڈونوں باز ووک پر گہری کی این ہوا نیجے تک پہنچا ہے۔ اس کے دونوں باز ووک پر گہری کھا ٹیوں میں گفر نشیب ہی گر کر مرجانے کے کھا ٹیوں میں گفر نشیب ہی گر کر مرجانے کے تھے۔ جب تک اس درہ پر ترکوں کا قبضہ باتی تھالا رنس کا اس میدان تک پہنچنا ناممکن تھا جہاں سے عقبہ کی مرح کے شروع ہوتی تھی اور اگر وو اس کو فتح کر لیتا تو اس کے لیے راستہ صاف تھا اور ترکوں کو لائن کی طرف چھے ہے واستہ صاف تھا اور ترکوں کو لائن کی طرف چھے ہے۔ جانا پڑتا۔

ید کام بظاہر بہت آسان معلوم ہوڑ تھا۔ لیکن لارنس نے جب سنا کہ Abael ایال اسان کی محافظت کے لیے بجائے مختصری فوج کے 900 طاقتور سپاہیوں کا دستہ مشین محنوں سے لیس موجود ہے تواسے زبر دست دھچکا گا۔ www.iqbalkalmati.blogspot.com

پیاس کا مارا ہوالا رفس سامیر میں دم لینے کے لیے ایک چٹان کے پیچھے ہولیا اور میں ای وقت بوڑ ھاا عدااس کے قریب آن پہنچا اور یوں طعنے سانے لگا۔

یہ کیا حماقت ہے صرف بکواس ہی بکواس اور کام پھی بھی ٹیس ۔ گرمی نے لارٹس کو بہت بد مزاج بنا دیا تھا۔ اس نے بگڑ کر کہا۔

"بالكل غلط كہتے ہو۔ سارى مصيبت بيہ ہے كہتمبارے آ دى بندوق چلاتے تو بہت ہيں جين نشاند بہت كم كو بناتے ہيں۔

اعداا تنبا کی خضب ناک ہو گیااور چیخ کر گھوڑ الانے کا حکم دیتے ہوئے تیزی سے پہاڑی کاوپر بھا گا۔اس کے بعض آ دمی بھی اس کے پیچھے چھٹے لارٹس بھی اس پہاڑی کی چوٹی پر جا پیٹچا جہاں غضب ناک اعدا کھڑ انتمیس کھار ہاتھا۔

لارنس نے ہو چھابہت خوب!اب کیا ہوگا۔

اعدائے جواب دیااونٹوں پر پیٹھ کرمیرے بیچھے آ وَاگرید دیکھنا چاہتے ہوکدایک بوڑ ھا آ دی بھی کیا پکھ کرسکتا ہے۔

قبل اس کے کہ اس کو روکا جائے وہ گھوڑے پر سوار ہو چکا تھا اور ای کے ساتھ پانچ اور گھوڑے سواروں نے اس کی تقلید کی ۔ للکار کر اپنے آ دمیوں کو پہاڑی سے ہٹ جانے کا تھم دیتے ہوئے لارنس اپنے اونٹ کی طرف جھیٹا۔ وہ جوش سے و بواند ہو کر دوڑ پڑے اور جب اپنی سوار بوں پر سوار ہوئے تو آئیں ایک تیز چنے سائی دی۔اور معا بعدا عدا پہاڑی پر سے چشم زون میں راست ترکوں پر حملہ آ ور ہوتا نظر آیا۔اب صرف ایک کام باقی رہ گیا تھا۔اگر چہ کہ یہ بظاہر موت کے گھاٹ اثر نامعلوم اس کومر کر ہالو ہے کے پینے چیانا تھا۔ لیکن لارنس نے ہمت نہیں ہاری ۔ تزکّ مدھے ہو۔ تھے۔خنرقوں میں اور چوکیوں سے لانے کے لیے ان کی تربیت ہوئی تھی اور عرب کوریا الزائیوں کے ماہر تھے کمین گا ہوں سے کولیوں چلانا 'چھا ہے مارٹا اور بھاگ جانے جائے تھے لارنس نے موجا کہ آئیں عربوں کی مددے ترکوں کوا تنا خشد کروینا چاہیے کہ ہالاً خروہ بھاگ کھڑے ہوں۔

عین اس وقت جب کرترک پر گیا و ڈھلوانوں پر اپنے نیموں میں پیٹین کی نیندسوئے ہوئے شخے۔ لارنس نے اپنی فوج کی گلزیاں بنا نیس اور ہر گلزی کو اطراف کی پہاڑیوں کی کمین گاہوں میں بیج دیا تڑک کی شنڈی گھڑی تھی۔ اور لارنس اس قاصد کا انتظر تھا جو آ کر میہ کہنے والاتھ کر بیل اور سڑک کی فیگر اف کی لائن کا ف دی گئی ہے۔ اس سے ترکوں کے کمک طلب کرنے کا سد ہا ب ہوجا تا تھا۔ جول بی میرخوش آ کند فیر لی اس نے اپنی بندوق اٹھا کر کند سے سے لگادی۔ ویشن کے کہا کی طرف اس کا پہلا فائیر ہونا ہی تھا کہ جو بول نے کمین گاہوں سے کو لیوں کی او چھا ڈیٹر و ع کردی۔

رک چیخ چلاتے 'بے تر پیمی سیار تھا۔ گر ہوآ کراپے نیموں اور کمبلوں کے باہر نکل آئے۔
لارٹس دوسرے ناگہائی تملہ کے لیے بھی تیار تھا۔ عربوں کے پاس Mountain قتم کی بندوقیس
تغیر سان سے فوراً کام لیا جانے لگا۔ شلوں کے بہت پڑنے پر عرب جننے گئے۔ عرب اس چنان سے
اس چنان پر بھا گے پھرتے تھے۔ کمی ایک حالت میں کھڑے نہ ہونے کے سبب ان کوشانہ بنانا بھی
مشکل ہو گیا تھا کہیں گئیں ایک آ دھ ترک باز دؤں کوڈ عیلا چھوڈ کرز مین پر گر پڑتا اور جان دے دیتا۔
بعض ایسے تھے جوز فوں کی مرجم پئی کے لیے گھٹے ہوئے کھک جاتے۔

مین کی شفتی ہوااب ختم ہو پھی تھی۔ چٹا نیں اتن گرم ہوگئی تھیں کدان کے بیچے پناہ لیمنا مشکل ہوگی تھیں کدان کے بیچے پناہ لیمنا مشکل ہوگیا تھی اور مسلسل چھوٹے رہنے ہے بندونی بھی اتنی گرم ہوگئی تھیں کدائیوں ہاتھ میں نہیں لیا جا سکا تھا۔ ترکوں کو بید موکد دینے کے لیے کہ پہاڑیاں آ دمیوں سے پٹی ہوئی ہیں۔ اب چٹان پہ چٹان دوڑنا بھی مشکل ہوگیا تھا۔ خود مرب بہت جلد جلد مختصے جارہے تھے اور پانی کی پوٹلیں تقریباً خال ہو چکی تھیں کیے مشکل ہوگیا تھی۔ چٹا نیں اتنی گرم تھیں کہ لیکن بخت دعوب کی افزیت کے باوجود الدنس کو بہر حال الزائی جاری رکھنا تھی۔ چٹا نیں اتنی گرم تھیں کہ

#### www.iqbalkalmati.blogspot.com

عُود بداغ تكل آياتها-

چنر گھنٹوں تک عرب ترکوں کے بمپ میں مال فلیمت کی تلاش کرتے مردول کے جم سے
وردیاں اٹارتے پھرتے رہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کدو دسرے دن مسیح میں بیشتر آ وگ اپنے لیے چوڑے
عربی لہاسوں کے اور سپا بیوں کا چھوٹا چست کوٹ پہنچ ہوئے تنے۔ ہرا یک کے کندھے پرایک ہندوق
لگتی تھی یعضوں کے پاس دو بیاس ہے بھی ڈائدریوالور تنے اور بعض ایسے تنے جن کے پاس چھرے
تنے۔ ان میں کا ہرا یک ایک چل پھرٹا ٹو بی گودام دکھائی دیٹا تھا۔

عقبہ کی طرف آخری چیش قدمی شروع کرنے سے پہلے ایک اور چوکی کومر کرنا تھا جو بہت مجک وادی چیں واقع تھی۔ بیکوئی آسان کام نہ تھااس لیے کہ چوک پیاڑی کی بین چوٹی پر واقع تھی اور اگر وہاں کوئی مشین گن ہوتی تو حملہ آور کا چوٹی تک وینچنے سے پہلے ہی خاتمہ ہوجانا لینٹی تھا۔

یہاں پھر لارنس کی غیر معمولی قابلیت کی دوسری مثال ملتی ہے کہ کس طرح اس نے ایک عجیب اورانو تھی صورت حال ہے بہتری کی صورت نکالی۔

عربوں نے جب چوک کو دیکھا تو جاندگی روشی میں چنان کی چوٹی پر نظر آنے والے صاف مطری طرف اشار و کرنے گئے۔ انہوں نے بوے اکھڑین سے کہا کہ چوکی پر تعلید کی کوشش کرنا و بواند من سے ۔ مناری طرف اشار و کرنے گئے۔ انہوں نے بوے اکھڑین سے کہا کہ چوکی پر تعلید کی کوشش کرنا و بواند

> لارنس نس پردااور کہا کہ ہم آج تی رات کواس چوکی پر قبضہ کرلیں گے۔ عرب مشتہ نظروں سے اس کی طرف و کیھنے گھے۔

لارنس نے کہا۔ گھنٹہ بھر میں جاند کی روشی غائب ہو جائے گی اوراس وقت ہم حملہ کر دیں کے عربوں نے دوبارہ اسے شبہ کی نظر ہے دیکھا۔ آئان کی وسعت جاند کی فنک روشی ہے جگمگار ہی تھی۔ابر کانام ونشان بھی ندتھا۔

لارنس نے اصرار سے کہا۔ا سے طعنہ دینے والو! جا تداب غائب ہوجائے گا۔ پچھ دیر کے لے آسان کی فضاء سے روپوش ہوجائے گا اور ہم وشن پر قابو پالیس کے ۔لارنس جانبا تھا کہ اس رات ہوتا تھا لیکن اعدا کی مد دخروری تھی۔ لارٹس نے پنچ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اتنا ہے دم ہو چکا تھا کہ تیج بھی نہ سکتا تھا۔ اشارہ پاتے ہی اون والوں نے از شو درفتہ ہو کرتا شت کردی۔ پہاڑی پر گولیاں بر سے
گئیس۔ شہواروں کی صفوں میں نامبارک رفنے پڑ چکے تھے۔ جس کے بعد اون والے ہما گئے
ہوئے جگھٹے کے داستے پر پڑ لئے ۔ لارٹس کے دوٹوں ہاز وؤں سے ان لوگوں نے اللہ اکبر کے نعروں
کے ساتھ ہاتھ لیند کر لیے اور چول ہی جہٹ پڑے یکا کیک پر جیبت طریقتہ پر بدحواس اونوں کے
پانووں میں کیلے جائے۔

بلی اجداد کا کوئی موقع ندتھا ہیں جو گھائل ہوکر گرادہ فتم ہوگیا۔ ترک مقابل میں اپنی صفوں میں ہے۔ ہوئے تھے۔ شرسواروں نے ان پر ضرب لگائی اوران بین گھی پڑے اور رخ ہول ہول کر ان میں گھی ہوئے ہوئے ان بین گھی کے مینہ وہیں ہوئے ہوئے ان بین گھی پڑے اور دائیں ہا کی مرکز دگی بین ادف والے ترکوں کو چیتے ہوئے ان بین گھی پڑے اور دائیں ہا کی مرکز دگی بین ادف والے ترکوں کو چیتے ہوئے ان بین ہوگیا جو تاخت پہلے نامکن دکھائی دیتی تھی وہ اب فتح بیں ہول گئی تھی ڈ ھلانوں پر 300 سے زائد لاشیں بے ترتیب پڑی ہوئی تھیں اوران بی کے خیمیوں کے ہاتیات کے قریب 200 ترک قیدی پکڑ کر جکڑ لیے گئے تھے اور جو ہاتی تھے وہ تھی وادیوں بیں ریلو سے کی طرف بھائے جارہے جے ۔ انتقام کے بیا ہے عرب فرے ریانگا کر ان کا تعام کے بیا ہے حرب فرے ریانگا کر ان کا تعام کے بیا ہے حرب فوج ہوئی نہ تاکہ کران کا تعام کے بیا ہے حرب فوج ہوئی نہ تاکہ کران کا تعام کے بیا ہے حرب فوج ہوئی نہ تاکہ کران کا تعام کے بیا ہے حرب فوج ہوئی نہ تاکہ کران کا تعام کے بیا ہے حرب فوج ہوئی نہ تاکہ کران کا تعام کے بیا ہوئی کے بیان کی گھری سائس کی ۔ اعدا کے بلہ کے بیچ کے بیتی کرسکا تھا کہ مرف گئی اس کا تیجے بیاوا کہ لا ارنس کی اسمبوط تھیں موت اور تبا تی کا مقال بن جا کیں گی۔ بیتین کرسکا تھا کہ مرف گھند کے لیے داست اب کھا ہوا تھا۔

اعدا جوخون کی بیاس اور تاخت کی بیجان ہے دیوانہ ہور ہاتھا واپس آیااس کے پہتول کے فاف شر گولیوں ہے ہول کے فاف شر فلاف شر گولیوں سے سوراخ ہوگئے تھے۔اس کی دور بین پاش پاش ہو چکی تھی اوراس کی آلوار کی میان کی دھجیاں از گئی تھیں ۔ جب اس کی سواری کا کھوڑا گولی کا نشانہ بن چکا تو اس نے پا بیادہ قبل وخون جاری دکھا۔اس کے لباس بیں نصف درجن گولیوں سے سوراخ ہو گئے تھے لیکن مجیب جیرت ہے کہ وہ 40

سکوت اور خاموثی کا خیال ندر کھ کرعرب آ مے بوعے اور جب چنان کی چوٹی پر پہنچ تو گہری نظرے ہر منظر کو دیکھنے گئے۔ لارنس خوش تھا کہ اس کی تو قع کے مطابق اس کا منصوبہ بروئے کا راآتا جا رہاہے۔

تمام ترکی فوجیس عقبہ اور عقبہ کی چوکیوں پر بلالی گئی تھیں ۔ آئییں ایک جملہ کا خوف لگا ہوا تھا لیکن سمندر کی طرف ہے!

بن کا حتیاط ہے لارٹس اپنے آ دمیوا یا کودادی التم lthem ہے لے کرکڑ رکمیاجس کے بعد دوایک نے اقدام کے لیے تیار ہوگئے۔

لڑائی کی خبریں اور عربوں کی کامیانی کی اطلاعیں پہاڑی خاند بدوشوں میں بھی پھیلنے لکیس اور وہ دو دو وقین نیمن کر کے ای طرف کھنچ چلے آتے تھے اور شریک ہوتے جاتے تھے۔ لارٹس فضول لڑائی لڑٹا پہند نیمن کرتا تھا۔ آ دمیوں کی جانیں تلف ہونا اے گوارار نہ تھا اور یہ بات بھی اے گوارانہ تھی کہ خودراست کمی ہلاکت کی ذمہ داری اپنے سرلے۔

سفید جنٹ کی بناہ لے کراس نے ترکی عہدہ دارے ربط ضبط پیدا کیا اور اس ہے بات چیت کی اس سے قبل دوسفید جنٹ ول والے قاصد کولی کا نشانہ بن چکے تتے۔ ترکی عہدہ داروں نے چیرت اور کمی قدرخوف سے ان دہشت ناک فوجوں کو ویکھا جولارنس کے پیچے کھڑی تھیں۔

لارٹس نے کہا! بیاتو آپ جانے میں کہ ہم طاقتور ہیں اور لحد برلحد طاقتور ہوتے جارہے ہیں اورآپ ندتو چکھے ہی ہٹ سکتے ہیں اور ندآ کے ہی ہو ھ سکتے ہیں۔

لارنس اس وقت تک خاموش رہا جب تک کر بیکھلی ہوئی حقیقت اس کے دل میں اتر ندگی اور پھر پالکل غیرارادی طور پر کہامیرے آ دمی غضب ناک ہور ہے ہیں آئیس ترکوں نے نفرت ہے۔ ترکی عہد و دارنے اس پست ندمسکیین چرے لیکن تیز آ تھوں والے شخص پر نظر دوڑائی۔اس کے لفظوں کا تحکم اس کی پر اسرار وضع قطع اور نا تا بل گزر پہاڑوں سے لائی ہوئی اس کی چھوٹی کی ٹوج محمن يزف والانتمار

یہ آیک اٹو کھا منظر تھا۔ لارٹس کے ہر قول وٹھل پر عربوں کو ایسا اعتباد ہوتا کہ وہ اپنی فہم و بصیرت سے قطع نظر کر کے اس موتودہ فسول گری کا کرشمہ د کھنے کے لیے چٹان کے سامیہ میں کھڑے ہوگئے۔

ایک گھنٹ گر رگیا۔ لیکن آسان پرابرکا کوئی گلزا بھی نمودار نہ ہوا۔ یکا کیک کی عرب نے آسان کاطرف اشارہ کیا۔ سرون کے تم کی طرح چاعہ پرسایہ سا آسمیا تھا۔ عربوں نے جیرت سے منہ کھول دیا اور تمکی پائد ھے دیکھنے گئے۔ سایہ بڑھتا گیااورانہوں نے اپنے قائد کی طرف نگاوڈ الی۔

لارض نے سر ہلا دیا۔ کو یاوہ کہدر ہاتھاد یکصا! میں یہی کہتا تھا نا!

پہاڑی کی چوٹی پر تو ہم پرست ترکوں کا دھیان ہی اس سایہ کی طرف دوڑ کیا تھا۔ ان کے نزدیک سے بلائے آسانی تھی۔ انہوں نے مجھا ابرے پاک صاف آسان پرکوئی بڑی بڑا چا ندے روشنی مجھین دی ہے۔ جموماً خیال کیا جاتا ہے کہ بلا کے دفعیہ بیس آ واز بہت اثر رکھتی ہے اس خیال سے وہ اپنی سنسان چوک کے باہر کھڑے برتن اور تھالے پیٹنے گے اور اپنی انہائی او ٹی آ واز بیس چیخنا چلانا شروع کیا۔

انہوں نے اس بلیاتی سامید کی طرف بندوقیں بھی سرکیں۔ان کی تمام منا جاتوں' بدوعاؤں اور چی مرکیں۔ان کی تمام منا جاتوں' بدوعاؤں اور چی دو گارے کے باوجود آ ہت آ ہت کے سیار کی چھاگئی تولار کی جھاگئی تولار نے کارے کے باوجود آ ہت آ ہت کے کراو پر چڑ ھااور بین اسی وقت جب کہ ترکوں کا خوف و ہراس اپنی انتہا وکو بھی جھا تھا۔۔۔۔اس سے اپنی انتہا وکو بھی تھا۔۔۔۔اس سے بالکل رو پوش ہو چکا تھا۔۔۔۔اس سے بھی زیادہ بدشکون سائے ان کے اطراف جمع ہو گئے اوران کی پیدگری کاو بیں طاتر ہو گیا۔

لارنس کے اس کا رنامہ کی عربوں میں دھوم کی گئی۔ انہوں نے سمجھا کہ ان کا قائد یقینا کوئی مافوق البشر ہتی ہے۔ اس لیے کہ آسمان تک اس کے ذیر افتدار ہے اس نے اسنے روشن چاند کومنز خیال کیا اس لیے اس کی روشنی بی ختم کروی۔ ندا کی پناہ اجوشش بیتک کرسکتا ہو وہ سب بچھ کرسکتا بعى ضروري تفايه

اس کے پاس ندتو پیر تھا اور ندائی غذا اس کے پاس ندتو پیر تھا اور ندائی غذا اس کے پاس ندتو

یہاں نے ڈیڑھ موکس پر سور واقع تھا اور داستا ہے گئے ہوئے ریجتان سے بھی ہوئے ریجتان سے بھی ہوئے ریجتان سے بوگر از باتھا۔ پھر ایک دفیدال رنس کو طے کرنا پڑا کہ قاصد کو دوڑائے یا خود جائے۔
اب بھی اس نے وہ می کیا جواس کے لیے کھی ہوئی حقیقت تھی۔ اس نے 8 شتر سوار اور 8 اون اپنے فخت کے جواوروں کی نسبت بہتر حالت میں شے اورا پنے لیے بھی بہتر سے بہتر اون کا انتخاب کرلیا جو مہاں میسر آ سکتا تھا۔ اس کی اسے ضرورت بھی تھی۔ گزشتہ میپندوہ تقریبا 60 میل ہر روز کے صاب سے مشرکرتا رہا تھا اور اس آ خری سفر میں اس نے کوشش کی کہ اس دیکار ڈکو بھی توڑوں نے اگر وہ قاصدوں کو بھی تھا اور دو ہوگئی بھی جائے تو 99 فیصد ان پر یقین نہ کئے جانے کا امکان تھا۔ اس لیے کہ عقبہ کو گئے کرنے کے لیے موروک میں اس کے کہ عقبہ کو گئے کرنے کے لیے موروک میں اس کے ایسا منصوبہ تھی جس سے بہت دویا تھی آ دی واقف سے اور دو دبھی اس کے امکان پر بھیکل یقین کر سکتے تھے تو می امکان اس منصوبہ کے خلاف تھے۔ اس لیے ضروری تھا کہ اس سفر بین بھی کا رئس خود بی قیا وت کرے۔

یدایک اذبت رسال اور منگدلان سفر تفار لارش اپنی زاگن شدہ توت کو اکسانے کے خیال سے اپنے ساتھیوں کوخود ہے آ گے رکھا۔ اس ڈیڑھ سوسل سے زائد فاصلہ میں 70 میل کے اختقام پر صرف ایک جگہ پانی کا ذخیرہ تفار لارنس بیمال پہنچا بھی اور بیمال سے گزر بھی گیا۔

نو سی بارے آدی۔۔ جن میں سے 8ریکتان کے پیدائش اور نواں البت اجنبی ملک کا تھا۔ بینا کی پیدائش اور نواں البت اجنبی ملک کا تھا۔ بینا کی پیاڑیوں کے ریکتان میں خود کواور اپنے اونٹوں کو آ کے دھکیلے چلے جاتے تھے۔ جب ایسا محسوس ہونے لگا کہ اس ریکتان کا کنار وہمی لیے گائی نہیں تو ال شط نظر آیا۔ یہاں ایک چھوٹی سے چھاؤٹی تھی جوسوئز کے کویا مخالف جانب واقع تھی یہاں عمو ما فوجیس رہا کرتی تھیں لیکن اب ویران تھی۔ اس خالی تھارت کو لارنس ویکت اجوائی محرر ہا تھا کہ اسے ایک فیلیفون نظر آیا۔ بات کرنے پرسوئز سے شیلیفون کا جواب مل ایک ایسی چھاؤٹی ہے تھنگی کی آواز من کرجو خالی کردی گئی تھی سوئز والے جبرت زوہ شیلیفون کا جواب مل ایک ایسی جھاؤٹی ہے آواز من کرجو خالی کردی گئی تھی سوئز والے جبرت زوہ

ان سب نے مل کراس کو ہالکل مغلوب کردیا۔

ر کی عبده وارئے کہا۔ "میں دست بروار ہوتا ہوں۔"

اوراس کے مطابعد کہا۔ میں کس کے حق میں دست پر دار ہوئے کی عزت۔۔۔ لارٹس نے اس کے منہ سے بات چیشن کی اور اپنے چیجے آ ومیوں کو ہاتھ کے اشارے سے بلایا اور کہا۔

تم شريف مكدكى الن افواج كي حق من دست بردار موجاؤ\_

لارٹس پلٹ کراونٹ پر سوار ہوگیا۔ اور اپنے آ ومیوں کو ہاتھ کے اشارے ہے آگے ہوئے کا تھم دیا بس پھر کیا تھا ڈھلانوں پر سے سمندر تک پہنچ کے لیے جموناندگڑ ہو کے ساتھ دوڑ شروع ہوگئ ۔ جہاں بھن کمر دواخمینان کی گہری سانسوں میں گویا نہا گئے ۔۔۔۔اور اس طرح عقبہ فتح ہوگیا۔ ان کے فتک جس تسکین بخش یانی کومس کرنے کے مشتاق تھے۔

کیکن لارنس کو بہاں بھی آ روام کہاں ایس کے سارے آ دی بھوکے تھے۔ کئی دن ہے انہیں

بہت کم غذا ملی تھی۔ اور بہاں اس بندرگاہ میں پانچ سولڑنے والے سپاہیوں اور سات سوقید یوں کے
اضافہ کے سبب غذا بہت عرصہ تک کھالت نہیں کر علق تھی۔ عربوں کا خیال تھا کہ قید یوں کو بھوکا ہی رکھا
جائے لیکن اس کو جائز نہیں تجھا جا سکتا تھا۔ وقا فو قنا اونوں کو ذرئ کرنے ہے بھی کام چل سکتا تھا لیکن
اونوں کی شدید ضرورت تھی۔ اس لیے کہ صحرا بی بھھیا رہند پیدل فوج کی رفتار بہت ست ہوتی ہے اور
موت سے مفرنیس ہوتا۔ عقبہ بھٹی کر اس نے اطمینان کی سائس بھی نہ لینے پائی تھی کہ پھرا ہے سفر پر دوانہ
ہوتا بردا۔

آ رام کے چھوٹے چھوٹے وقنوں سے نظع نظر الرنس اوراس کے ساتھی دومہینہ سے سلسل کوچ کرتے آ کے شخصادر اور اس کے ساتھی دومہینہ سے سلسل کوچ کرتے آ کے شخصادرای مدت میں خود لارنس کا بعقب کا سخت دھاوا اور وہاں سے واپسی بھی شریک ہے۔ اب اس کی جسمانی قوت تقریبا جواب دے چکی تھی ۔لیکن اس کی مدد می بغیر اس کے قریبوں اور قید بوں کے لیے فاقد کشی کا اندُریشرلگا ہوا تھا۔عقبہ کو فتح کرنے کے بعد اس پر تسلط باتی رکھنا

واحت تقى جوخواب بى معلوم ہوتى تقى\_

دوسرے دن وہ قاہرہ روانہ ہو گیا۔ اسمعیلیہ پرائی کوگاڑی بدلنائقی۔ وہ یہاں پھیرا ہوا ہی تھا کہامیر البحرہ بمنز نظر آئے جوخود بھی قاہرہ جانے والی گاڑی کے منتظر تھے۔ لارنس ان سے بات کرنے کے لئے آگے بڑھنا چاہتا تھا کہا کیک ذرق برق جرٹیل کی آمدے سبب اس کورک جاتا پڑا۔

امیر البحراور جرنیل دونوں چیل قدی کرتے رہے اور عبدہ داروں نے ہر طرف ہے آئیں سلامی دکی لارنس تفکی ہاند ھے آئیں دیکھٹار ہااورائے ٹیں ستقل طور پر کدا شاف کا ایک عبدہ داراوراس کے قریب آن کا نیجا۔

عربی لباس میں ملبوں اس فررائے زائے آ دی کا بیانہاک اس عبدہ دار کی بچھے یا ہر قا۔اس کی تیرت ابھی ختم بھی شہونے پائی تھی کہ لارنس بول اجھا۔

"مين امير البحرويز بإت كرنا جا بتا بول "

اس حقیر فنکستہ حال عرب کی زبان ہے آ مسفورڈ کی خالص اگریز کی جوئی تواسنا ف کا کپتان اتنا جیرت زوہ ہو گیا کہ اس کے التماس کا کوئی جواب ابن ہے نہ بن پڑا۔ اس لیے لارٹس کواپنا سوال وہرانا پڑا۔

اشاف کے عہدہ دارنے حیرت سے مند کھول دیا اور سنتار ہا۔

لارٹس! بینام اس نے کہیں سنا ہے معاً اس کو بیاد آ گیا وہ بڑے پر جوش انداز میں لارٹس کو امیرالبحرکے پاس ہے گیا۔لارٹس وقت ضائع کرنے کاعادی شاتھا اس لیے فور آ کہا تھا۔

یں نے عقبہ فتح کرلیا ہے اور وہاں میرے آ دمی بھوکوں مردہے ہیں۔ایک جہاز غلہ کی جھے فور کی ضرورت ہے کیا آ پ اس کا انظام کر کتے ہیں۔

امیرا بھرو بمز اوران کے اسٹاف کے عہدہ داروں کا اعتاد قابل تعریف ہے کہ اس تشم کے ریانوں پرردوقد ح میں وہ وقت ضائع نہیں کیا کرتے تھے۔

بيفرس كروه چكرات مح شے اوراس جيب الكريز كانام ان ع اورس كھزت تصول ب

-Enc

" میلو" اس آوازیس موال جرت فلک وشر بھی پکو تھا۔ "کیا آپ میرے موئیز آنے کے لیے کشی بھی محقے ہیں۔"

سیکہنا کہ فیلیفون لائن کی دوسری جانب کا آ دی ہین کرصرف جیرت زوہ ہوگیا اس کو گھٹا کر بیان کرتا ہے۔ اس کے نزد یک ساری کاردوئی سراسر جموثی تھی۔ پھر ہے تھی ہے کہ وہ مشتی جیسے کا مجاز بھی فیس تھا۔ اس لیے بیکا م اس کے میغدے فیر متعلق تھا۔ یہ بات کس کے فیال میں آ سکتی ہے کہ کراید کی موٹر کی طرح ' فر ماکش پر کسی بکٹتی بھی ال سکے گی۔ لارنس اکٹا گیا لیکن پھر بھی تھی ہے کا مہلیا اور دوبار و فیلیفون پر بات کرنے کی کوشش کی۔ جواب طا" بوے میاں۔۔۔۔ یا جو بھی تم ہو۔۔۔۔افسوس کہ اس وقت میرے پاس کوئی کشتی نہیں ہے۔''

''لیکن جھکواس کی فوری ضرورت ہے۔' لا رنس نے اصرار کرتے ہوئے کہا۔ افسوس! بیاس وقت نیس ہوسکیا میں میں البند میں بھیج سکوں گا۔ کیا اس سے آپ کا کام پال

بى تىنى الاكل مفائى كراته لارلى في اس كهار

اس کے بعد پھر لارنس نے تفتگو کرنے کی کوشش کی ۔اور اس سے بڑھ کراور بہت پچھ کہا۔ لیکن سوئز کا بات کرنے والاعقبہ سے ٹیلیفون کا سلسلہ تو ڑچکا تھا۔

اس کے بعد ہی ایک دوستانہ آ واز سنائی پڑئی اور تھوڑی می وضاحت کے بعد لارنس کا ٹیلی فون دوسرے تکمہ سے ملادیا تھیا۔

یہاں اس کے التماس کی فورآ پہٰ مرائی ہوئی اور دو نتین گھنٹہ بعد سوئز کے عہدہ واروں کو ایک د ہالتا پاک سرخ روعر فی لباس میں بلیوس مختص ساحل پراٹر تا نظر آ یا جوعر بی اورا نگریز می دونوں زیانوں پر یکسال فقد رت دکھتا تھا۔ تحکمانہ انداز میں جو بھی تھم ویتا اس کی فورافتیل ہوتی۔

يبال اس خ كرم بإنى ك عسل كيد فنذا ئيال بين اوربسر برسونا الصيسر آيا-بدائي

# بابنبر7 ﴾

لارٹس کے اس فیر معمولی معرکہ ہے مصر کے فوجی صدر مقام والوں کو ایسا پینبا ہوا کہ ال کے بوش بہت در بیں بحال ہوئے لیکن جر ثیل اس بائے لارٹس کے منصوبہ پر دھیان دینے گئے۔ تین ماہ تک عقبہ میں مرکز کے قیام اشیاء کی فراہمی اور فوجیوں کی تربیت کے انتظامات کے علاوء کچھ اور شہو مکا ۔ لارٹس ایک آ دھ یا دو تین دن کے لیے ادھر ادھر مارا مارا پھر تا۔ اور ان معلومات کے ساتھ والیس کا ۔ لارٹس ایک آ دھ یا دو تین دن کے لیے ادھر ادھر مارا مارا پھر تا۔ اور ان معلومات کے ساتھ والیس آتا جس کی اسے تعاش رہا کرتی ۔ یہ پر خطر کا متھا اس لیے کہ ترک طلائی سکوں کی بردی بری وقیس الارٹس کا کھوج لگانے برصرف کر رہے تھے جوان کے لیے انتہائی وبال جان بنا ہوا تھا۔ ترکول کے جانوی جر گھر لیس ۔ جگہ بھیلے ہوئے تھے اور اس بات کی کوشش بیس تھے ہوئے تھے کہ لارٹس کو کی جگہ گھر لیس ۔

محض ڈاکٹامنٹ کے ایک سے طریقہ کی آ زمائش کے لیے لارنس نے وہمبر 1917 ہ میں ایک بڑا بھاری جزات آ زماد حادار ٹر آ وراکی ریلوے لائن پر کیا۔

عوباً اس کام کی وہ بذات خودگرانی کرتا اوراس موقع پر اس دیلوے لائن پر کسی ریل گاڑی کی آید کے انتظار میں اسے چندروز کے لیے تغیر جانا پڑا سرنگ بچھادی گئی تھی اور لارنس نے اس قطعہ زمین پر جس کے پنچے ایک سرنگ کو دوسری سرنگ سے ملانے والے تار بچھے ہوئے تھے بڑی احتیاط سے دیت اس طرح پھیلادی کہ زمین بالکل طبعی اور بے خلل معلوم ہوتی تھی۔

آخر کارر بل دھواں اڑاتی آئیٹی اور جب انجن اس مقام پر پہنچا جہاں سرنگ بچھی ہوئی تھی تو لارنس نے اس کے اڑانے کا تھم دیا۔ دستہ کا بیچے کی طرف ترکت کرنا ہی تھا کدا نجن ہوا بیس اڑ گیا اور چچھے کے سارے ڈے پڑی سے اتر گئے اول تو انہوں نے بھا گنائیس چاہا بلکہ بھا گئے اورمنتشر ہونے وابستہ ہوتا جا تا تھا جونو بی اور بحری طلقوں میں گشت لگا یا کرتے تھے۔ غلہ جہاز میں مجرا کیااورای وقت عقبہ بجواد یا گیا۔

اس کشن کام کی طرف ہے لا رٹس کواظمینان ہو گیا تو وہ قاہر دکورواشہ و گیا۔ وہاں وہ دب پاؤں اپنے اضراعلیٰ جرنیل کلٹن کے پاس جا پہنچا۔ درواز ہ کھلنے پر جرنیل نے ٹگاہ اٹھا کی اس عرب کی ٹاگہانی آ مد پراوراس کوسامنے کھڑا پا کروہ پکھٹنجیزے ہوئے اور کسی قدر تیکھے پن سے کیا۔ میں مصروف ہوں۔۔

لارٹس نے انگریزی میں جواب دیا کیامیرے لیے بھی۔ جرٹیل جیرت اور خوثی ہے کری ہے انچیل پڑے اور لارٹس نے گزشتہ مہینوں کی ساری واستان کہدستائی۔

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج بی دزے کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

/ww.iqbalkalmati.blogspot.com

. blogspot.com الم الفف محند تک کمی فندق کا پشتہ ہے کمڑے دہے۔ بیدونت لارس اوراس نے سامیوں پر بردی ہے گئی سے گزرا۔ آخر کا رجب وہ بھاگ کھڑے ہوئے تو کی لاشیں اس انسانی کھنڈر میں بے تر تیب پڑی ہوئی تھیں۔

ا کتوبر میں ایک چھوٹی می ٹولی کو لے کر لارٹس پھر دیلوے کی طرف کیا اور واپس ہو کر نہایت عجیدگی سے بیرکہا کہ وہ ایک اور دیل گاڑی کواڑا چکا ہے جس میں 30 ترک مرسکے اور 70 زخی ہو پچے میں۔

وہ ترکوں کو بدیقین ولانے کی بساط بھرکوشش کرتا رہاتھا کہ عرب کی ایک مقام پری ٹیس بلک دیلوے لائن پر ہرجگدان کے خلاف کا روائی کر کتے ہیں۔ اس کے بعد ترک اس کا انداز وہی ٹیس کر سکتے تھے کہ دوسرا دھاوا کہاں ہوگا ایک دن انہیں فہر لتی کہ پٹریاں اور انٹیشن ٹالی ست بٹس اڑا دیئے گئے اور دوسرے دن ای قتم کی فہریں جوب کی طرف سے سٹنے بیس آتیں۔ انہوں نے چوکیوں کی حناظت کے لیے مزید فوجیں منگوا کی اور محافظ دستوں بیں بھی اضافہ کیا اور اپنا وقت اس جیرت میں صرف کرئے گے کہ اب کس مقام کے اڑنے کی باری آتی ہے۔ بیا تھکنڈے اور انس کا معمول بن پچکے شے ۔ ترک بیرجان کر کہ دیلو سے لائن کو متقل طور پر خطرہ لگا ہوا ہے ہمیشہ ہرگاڑی کے آگے طلابی فوجیں بھیجا کرتے جور بلوے لائن کے دونوں جانب مشتر نشانوں کی تلاش کرتیں اور بیہ معلوم کرنے کے لیے چکریں لگایا کرتی کہ کہیں یاؤں کے نشان تو ٹیس ہیں۔

طلابی فوج کھون لگانے آتی اور لارنس ایک ریت کے ٹیلہ کے پیچھے خاموش بیٹھاان پر آگھے لگائے رہتا۔ ترک جب چھان بین کرتے پھرتے تو وہ خود ہی چیکے چیکے ہنا کر تا اور ان کے چلے جانے کے بعد اس زبین کو جہاں اس نے سرتگیں اور تاریجھار کھے تھے پاؤں سے روئد ڈاٹ۔

ترکی قائداہے لوگوں کو ایک جگہ جمع کرتا ہر بات کا اطمینان کرلیا جاتا اور پھر گاڑی کو آگے بڑھنے کے لیے جھنڈی بلا دیتا۔

لارنس معلومات حاصل كرنے كے ليے ہروات جبوئے قاصد بجوايا كرتا اور جيش فاط

افوا ہیں پھیلا تا رہتا۔ مثلاً وہ میداطلاع بھیجنا کہ فلال مقام پرحملہ کے لیے 500 آ دمیوں کی ضرورت ہے۔ جاسوس پینچبر ترکوں تک پانچائے گااور تقریباً تین چھاؤنی ہے مطلوبہآ دمی بھیج ویں گے۔اس کے بعدائیس جواطلاع ملے گی وہ یہ ہوگی کہ جس چھاؤنی سے فوج بھجوائی گئی تھی ای پرحملہ ہوااور وہ لوٹ لی سخی۔ سخی۔

نا گہانی حملوں کے اس اصول کو مدنظر رکھ کرا کو پر کے آخری دنوں بیس المارنس ایک دور
درازم می پر دواند ہوگیا۔ اس دفعہ تا شخت کے لیے لارنس نے اس بل کو چھا ٹنا تھا جو وادی پر ماک پر کھڑا ہوا
تھا اور درد وانیال کی مغربی پہاڑیوں کے لیے ایک اہم کڑی بنا ہوا تھا رس اشہاب
تھا اور درد وانیال کی مغربی پہاڑیوں کے لیے ایک اہم کڑی بنا ہوا تھا رس اشہاب
تھا اور درد والی ریلوے لائن پر والی یارمکا کے
سامل پر بناہوا تھا۔ وشمن کو دعو کہ دینے کی خاطر اس دفعہ بھی وہ طویل پھیر دار راستہ ہوتا ہوا پہنچا۔
سامل پر بناہوا تھا۔ وشمن کو دعو کہ دینے کی خاطر اس دفعہ بھی وہ طویل پھیر دار راستہ ہوتا ہوا پہنچا۔
سامل پر بناہوا تھا۔ وشمن کو دعو کہ دینے کی خاطر اس دفعہ بھی وہ طویل پھیر دار راستہ ہوتا ہوا پہنچا۔
سامل پر بناہوا تھا۔ وشمن کو دعو کہ دینے کی خاطر اس دفعہ بھی وہ طویل پھیر دار راستہ سے ہوتا ہوا پہنچا۔
سامل پر بناہوا تھا۔ در تمان کو دیل اثر اپنے بی کا میاب ندہو سکا اور دوا نجی دائی فوجیوں کی ریل گاڑی

کین اس دفعہ کے سفریش دہ ہلا کت کے ہالکل قریب تک پخٹی گیا تھا۔ اتنا قریب کدآ کندہ کے لیے اس کی ہیمیت ہی بدل گئی۔ دہ اچھی خاصی متو ازن طبیعت رکھتا تھا لیکن اس کے بعدوہ درشت سخت گیرادر سخت لڑنے والا لیڈر بن گیا۔

چندونوں کی فرصت تھی۔ لارٹس درہ دانیال کے قریب کے علاقہ بیں جاسوی کے لیے ایک عرب کوساتھ لے کر دوانہ ہوگیا۔ بیدوہ علاقہ تھا جہاں آئندہ عظیم الشان فوجی کارروائیاں تمل بیں لائی جانے والی تھیں۔ بیعلاقہ سب کا سب ترکوں کے تسلط میں تھا۔ لارٹس کے کام میں یہی چیز حاکل تھی۔ اس لیے کہاس کو چشن کی فوجی صفوں کے پیچھے کام کرتا پڑتا جس سے اس کی زندگی کو خطرہ لاجق تھا۔

ترکوں کی طافت کا اندازہ کرنے نیز بیدمعلوم کرنے کے لیے کدان پر عربوں کے ہملہ کرنے کی کوئی صورت بھی ہوسکتی ہے۔ لارٹس کو ترکوں کی چھاؤٹیوں تک جانا ضروری تھا۔ اس کے لیے بیدمعلوم کرنا بھی ضروری تھا کہ ترکوں کی فوجیس کیا واقعی اس قابل ہیں کہ لڑھیس اوران پر حملہ کرنا مشکل ہویاوہ

عبده دارنے اسے آ دمیوں سے للکار کر کہا۔"اس کی زبان تعلواؤ۔" آ ومیوں نے بوری کوشش کی میکٹر ہوں سے چیا۔ اناتمی ماریں اور جب وہ ضربوں سے چور بدم جو كرزين يركر براتو يحرالاتي جمائي .

عبدہ دارنے اسے اپنے یاؤوں پر اناڈ الا کیکن الارٹس کی خودرائی اس کے بس سے باہر تھی۔ اس نے لارٹس کوجھنجوڑ ا۔ ترک ایک مونا میٹا کٹیااوی تھا۔ وہ لارٹس کواس طرح جھنجوڑ سکٹا تھاجس طرح شریر کتاچہ ہے وجھنجوڑ سکتا ہے۔ اور اُس کا ایک ہاتھ پکڑ کراسے اوٹ کی این کی سے اس کے سریراس وقت تک پیتار ہاجب تک کماس کا چرہ مرخ اور بدشکل شہوگیا۔اس پہمی لا رنس نے زبان تین کھولی۔

خودائی بھید سے تھک کرائ عبدہ دارئے آخر کارغریب کے زخموں سے چورچورجم کو و مل دیا۔ ای محسینے ہوئے کے گئے اوراے ایک کو تری بی ڈال دیا جہاں ساری رات وہ بے ہوش بإدار المامي على لارنس كابند بندنوث رباتها يكن فرائ كسية بوع لي كاوراى خيال سى ك شايداس" ضدىس" بيل كوكى راز چهيا مواموئز كول في محراى تشمكى بهياندسزا كيس اسكودي-

لارنس نے ان برایک نگاہ وول رکویا وہ اذبت ومصیبت کی خاموثی بیس بھی انہیں وعوت مبارزت دے دہاتھا جی کان شدائدی اس میں تاب ندرتی اور بے ہوئی ہوکرز مین پرگر پڑا۔

عبده دارفي فر اكركبا-اى احق كويبان عاضا لي جاؤ

ل رض كو يجراس كرو شر الخوض ديا كيا- رات ك وقت لا رض كوكقور ابهت بوش آيا وروه وُكُما تے قدموں سے کور کی کے قریب کھیک آیا۔ وہاں چھودیے تک کھڑا ا کھڑ کی تک چڑھے اور باہر کودنے کے لیے توت اکشاکر تار ہا گی کے آخری کونے پرسنتری ہموار جال سے پیرودے رہا تھا لیکن لارنس نے خیال کیا کہ دوا تا دور ہے کہ کھڑ کی کی طرف دیکے تین سکے گا اور نہ یہاں سے کوئی آ وازاس تک بھٹے کے کی۔اس کے جم کے جوڑ جوڑ ٹیں در وقعا۔ دروکے مارے سر پھٹا پڑتا تھا۔ ترکوں کی خوفاک ماركسباس كي آئيس الصف كقريب بندهي -اس حالت يس بحى كمرك ك يو كف تك الله عن عمیا ۔ لحد بحر کے لیے وہال لکتار ہااور پھر شیج کے گہرے سابوں میں خود کو پھینک ویا۔خوش فتنی سے

نوجوان الزائى كا تجرب ندر كنے والے لوگ يى جولزائى كى تاب ندالكيس محد الارنس كے ياس كوئى فوج تونیقی۔اس کیےاس کو مارنے اور بھاگ جانے کی لڑائی اس وقت تک لڑنی تھی جب تک کہ مقاومت وشمن کے لیے مشکل شہوجائے۔ اس کے بعدوہ ان پراجا تک جملہ کر کے انہیں ( بر کرسکنا تھا۔

ڈیرہ تک جانے سے قبل الدرنس اوراس کا ساتھی ان کیڑوں کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو مکے تھے جواس علاقہ کے دلی باشدوں کالباس تفا۔اپنے ڈاتی لباس کوانہوں نے کسی موزوں مقام پر چنان کے بچے چھیادیا اور نے کیڑے کئن لیے۔

لارض کو کس حم کا اندیشہ نہ تھا۔اس لیے کہ اس کا ساتھی تو سیس کا باشدہ جان برتا تھا۔۔۔۔۔اورخو دا ہے بارے میں اپنی وضع قطع کی تشریح کے لیے اپنی خوش تدبیری پراعتا دتھا۔ وہ شملتے ہوئے ایک می می وی اور کی کی اوجہ بے بغیر بھی کے اندر خاصہ براحة سے بھا کی ایک ایک ایک ران الی دی يخبرجاؤ

لارض كول يس بهاك جائف كى تركيك بوكى يكين اس في اين سائتى كوروك ليا اور دوتول للكارك مت يلث يران

دوترک سیاعی ان کی طرف بردھ آئے اور برقتم کے سوالوں کی بوجھاؤ کردی لیکن جواب ویے میں لارنس اپن عیاراند نال منول کے باوجوداس تضویر میں ٹھیک ند بینے سکا تقاراس کے ساتھی کوتو چوز دیا گیالیکن خودلارنس کو تھیج تھیدے کرسیابی کماندار کے پاس لے گئے۔

" توكون ہے -كياكرتا ہے -كمال سے آ رہاہے۔"

ید سوالات عربی اور ترکی زبان میں ہو چھے محتے اور لارٹس نے نہایت سبولت سے ان سب كے جوابات بھى ديئے تركى عبده دارنے اس كے چريے يہم كو پچے سے او پرتك ديكھا۔ لارنس ش كوئى بات الي فقى جواس كى يحديس شآتى فقى \_

> توجموث كبتا بإقرجاسوس ب-جواب میں لارنس نے سر کا شارے سے بیں کہا۔

بلندی چند بی فیٹ کی تھی۔ لیکن گردن کی تکلیف ہے مغلوب ہو کر پچی دیر کے لیے پیچے پڑارہا۔ تسمت بی تھی جو دوشہرے با ہر نکل سکا۔ دات اندھیری تھی۔ وہ ایک سامیہ سے دوسرے سامید کی طرف آ ہت آ ہتہ بڑھتا گیا تھی کہ مکانوں کی تعداد کم ہونے گئی۔ پھرایک ٹیمہ سے دوسرے ٹیمہ کی طرف وہ بڑھتا گیا تی کرسا ہے کھلی فضا نظر آئی۔

تاروں کی چھانویش وہ اس وقت تک موتار ہاجب تک کدون کی وجوپ نے اس کو آباد وَعمل خد کردیا۔ وہاں لینے لینے اس کو تر کوں کی وہ ظالما نہ تغذیب یا و آئی جس میں سے اس کو گزرتا پڑا تھا۔ ایک مجود انسان سے ان کا غیرانسانی برتاؤ ۔ ان کی ہمیت ۔ سب پھھاس کے دل میں گزر گیا۔ اس تاریخ سے وہ بالکل ہداا و ونظر آنے وگا۔

### ﴿ بابنبر8 ﴾

جب و رئیس و انہیں ہوا تو اس کی قلب ماہیت سے سب کو دھیکا سالگا۔ وہ اب خاصوش رہنے انگا اور پھی عرصہ تک کسی قدر جھک کر چاتا پھر تارہا۔ پل کے دھادے پی شرینل کو لی اس کے گئی تھی۔ اس کی اس نے چھے پر واند کی تھی۔ گزشتہ چند دنوں کی یا دکو بھلانے کے لیے و واب چھے نہ پھی کرنا چاہتا تھا۔ اس کی لگا ہیں سنتقبل کی طرف گلی ہوئی تھیں۔

موسم بدل رہاتھا۔ دو تین میینوں تک برف وہاران ژالدہاری اور ہارش کے سب مہمات شن کھنڈت پڑتی رہی تھی۔ دھادے اس وقت کئے جاتے جب کدموسم اس کی اجازت ویتا۔ ریلوے لاکن کی مہمیں جاری تھیں۔

عربوں کے دل بہلائی اوران کے خیال کومصر دف رکھنے کے لیے لارنس نے اچھی ترکیب نکالی کہ ان کے ساتھ پہاڑوں میں جھپ کر ترکول کو اڑائے ہوئے پلول کی تقییر کرتے و یکھا کرتا۔ نئے تنختے جما کر ترک از سرنو پٹریاں بچھاتے اور دیلوے لائن اس قابل ہوجاتی کہ دیلیس آ جا سکیس میں اس وقت عربوں کا حملہ ہوتا محافظوں کو مار بھگایا جا تا اور سارا کیا کرایا کام ڈا کنامیٹ کے نئے حملہ سے برابر کردیا جاتا۔

مصراور عربستان کے درمیان اس کی آیدورفت جاری رہتی ۔ بھی سمندر کے رائے سفر کرتا کبھی ادھراد عراونٹ پر آتا جاتا۔ اپنے خاکوں بیس برمکنڈ تقص یا خاکی کی اسے علاش رہتی۔ وہ کوئی چیز بھی بخت وا نقاق کے بھروسہ پڑئیس چھوڑ ٹا چاہتا تھا۔

فوجی صدر مقام کے لوگوں میں اس ہے جو ہے اعتقادی پیدا ہوگئ تھی وہ اب بدل گئ تھی۔

112

ادرائیس اس کاعلم ہو چکا تھا کہ لارٹس کی جیب دخریب عربت ٹی مہموں کی مدد کے بغیر ترکوں کو للسطین سے نکالئے بیس بہت دشوار کی فیش آئے گی اس بناء پر ہرنے اقدام کا خاکہ بناتے وقت اس کا خیر مقدم کیا جاتا۔ فوجی چھاؤنیوں بیس جیب جیب ہاتیں اس کے نام سے منسوب ہوگئیں۔ جن بیس سے بعض توضیح تھیں اور پیشتر فلط اور بے بنیاو۔

جیب بات بیتی کہ فوجی صدرمقام کے مہدہ داروں سے تطع نظر بہت کم لوگ لارٹس کود کھ پائے شے دہ ان کے لیے صرف نام بی نام تھا۔ اس کے ساتھ کے کام کرنے دالے اور لڑنے والے بھی اس کو پہلی بار کے دیکھنے کی جیرت کوفراموش کر گئے تھے وہ دہ می کرتے جو دہ کہتا اس لیے کہ دہ جائے تھے دہ کی بات کا بھم اس وقت تک نیس دیتا جب تک اس کو بیتین نہ ہوجائے کہ حالات کے تحت اس کا منصوبہ پورا ہوکر رہے گا۔ عرب اور اگریز سپاہی جواس کی مدد کرتے تھے۔ اب اس کے ہرقول وضل پر پوراا حزاد کرنے گئے۔

اگر لارٹس کہددیتا کہ فلا ب کام کیا جاسکتا ہے تو وہ سب کی نظروں بیں معقول ومناسب مخبرتا اورا گرید کہتا کہ فلاں کام نیس کیا جاسکتا تو وہ اس کو بحول جاتے۔لارٹس کے متعلق ان کار جمان بس بھی رہتا۔ ہاں البتہ اس چھوٹے سے قد مگر بڑے ول والے انسان سے ان کی تجی محبت بھی اس کے ساتھ ضرورٹر یک رہتی۔

لارنس کا یکی وقت مطالعہ میں بھی گزرتا۔ جب بھی فرصت ہوتی وو چھاؤنی کے طبی عہدہ وار کپٹن مارشل کے خیمہ میں Mortd Aurthur کے صفحات میں ڈوبار ہتا۔ موسم پراس کی بے تابانہ نظر تکی راتی۔ اوائل 1918 ویٹس موسم جب پکھی بہتر ہوچلاتو لارنس پھر آ مادہ عمل ہو گیا۔

وہ حرصہ سے منظم Tafileh پر دانت لگائے ہوئے تھا جو ، کو مر دار کے جنو بی سرے پر داقع ہے جب تک بید مقام ترکول کے قبضہ میں تھا اس کے منصوبوں کو ہر ابر خطر دلگا ہوا تھا۔

حملہ کے لیے فوجی قوت کو بچھا کرنے کی غرض سے وہ سیدھا گفو و پر یا جا پہنچااور تین ہفتہ تک سلسل شال کی سمت بڑھتا حمیا۔ اس کے بعد کے کسی قدر جنوب میں پہنچ کر اس مقام پرمشرق و

مغرب اور جنوب کی سمت سے حملہ کرنے کی غرض ہے اس نے اپنی فوج کی تکزیاں بناؤالیس ممینے کی عضرب اور جنوب کی سمت سے حملہ کرنے کی غرض ہے اس نے اپنی فوج کی تحریاں بناؤالیس ممینے کی 20 تاریخ تک وہ وہالکل تیار ہوگئے ۔قریب ترین کار بلوے اشیشن ترف Turf جھیالیا گیا تھا اور اس کو تا کردیا تھا تھی کہ موسم ناموافق ہوگیا۔
کو تا کردیا گیا تھا لیکن تک چردھا وے کی پوری تیاری عمل ہوگئی تھی کہ موسم ناموافق ہوگیا۔
تین دان تک شدید بمباری ہوتی رہی ۔ اور پھر ایک دفعہ لارٹس کو اگریز عمیدہ داروں سے
سخت شکاےت کا موقع بیدا ہوا۔

مر بہتان کے متعلق دری کمایوں میں یہی کلھا ہے کہ دواکیے گرم ملک ہے۔ یعیٰ صرف ریت ہی ریت اور تیآ ہوا سورج کیکن برف باری کیا خوب ایر عرب شاید پاگل ہو گئے ہیں۔ '' فوجی صدر مقام والوں کا بھی رجمان تھا اورای ہے دقونی کے سب تاحق بہت زیادہ مسیبتیں اضائی پڑیں حتیٰ کہ اسوات تک واقع ہو کیں۔ سرد موسم ہے بچاؤ کے لیے لارٹس نے زائد کپڑوں 'کمبلوں اور خیموں کی فرمائش کی متھی لیکن مشتر رعہد ہ داروں نے اپنی ٹا واقعیت کے سب اس زحمت میں پڑنا گوارانہ کیا۔

جون بیس سردی چک آخی ۔ لارنس اوراس کے آ دگ ما آن کے پرے کی سطح مرتفع پر گھرے بیشے رہے ۔ بیسطے مرتفع سطح سمندرے 50 ہزار نئ بلندہ ۔ سردی اتنی شدید تھی کہ کی کواس کی مثال یادند تھی آ دی جلد جلد مرنے گئے ۔ اونٹ آ گے بوھنا جا ہے لیمن گر پڑتے اور سڑک کے کنارے چھوڈ دیئے جاتے۔ سردی ہے اکڑی ہوئی اٹھیاں راکفل چلانے کی کوشش کرتیں گین لوگوں کی خواہش اتنی ای تھی کہ سورج تکلنے تک کونوں کھدروں ہیں دیکے بیٹھے رہیں۔

ترکوں کوان کے مسلسل بڑھتے آنے کی خبرال گئی تھی اوروہ کیے بعد دیگرے چوکی پہ چوک ان عربوں کے خوف سے خالی کرنے گئے تھے جو بخت گری کے ہونے کے پاس یا وجود برف سے لدی اور پٹی ہوں سڑکوں پراس بے جگری سے لڑتے بجڑتے چلے آرہے تھے کدان کے دشمنوں کے چھکے چھوٹ

۔۔۔ ترک جانے تھے کہ ترب طویل طویل مہموں کے تریف نیس ہو سکتے اس لیے انہیں تیرت تھی کہ و دابیا کونسالیڈ رہے جس نے انہیں متحدر کھ کرطانت وراور وہشت ناک جنگ آنیا وَل میں بدل

نیلی آتھوں والاعرب (لارنس) جس طرف بھی درخ کرتا ترک بجھ جاتے کہ وہ مصیبت میں گھر گئے جی ایکا کیک ترکوں نے بیٹھے سے دار کیا۔ لارنس اپنے آ دمیوں کو چنانوں کی او ٹجی چو ٹیوں پر کھڑا کر چکا تھا جہال سے تلک Tafileh نظر آتا تھا لیک اس کے حربوں کا ایک جمقا واد یوں سے ب شخاشا دوڑتا ہوا آیا جن کا تعاقب ترک سواروں کا دستہ کر رہا تھا۔

ا بھی اندھرا ہاتی تھا۔ عرب تعاقب ہی ہے دہشت زدہ تھے کہ اب اس میں دشمن کے راکنلوں کی چکہ بھی شامل ہوگئی۔ جس سے عربوں میں ہول ہی ساگئی۔ لارنس نے اس دار کے رو کئے کی سینڈ پیرکی کے دوآ دمیوں کو ہائے کس بندوقوں کے ساتھ آ کے بھیجا تا کہ دشمن کا خیال بٹار ہے اور خود صورت حال کا جائزہ لینے لگا۔

بندوقوں کے چھوٹے کی آوازیں بڑھتی گئیں اور پیظا ہر ہو گیا کہ دشمن کی ساری فوج لارنس کے متبوضہ مقام کی طرف بڑھی چٹی آ رہی ہے۔

بندو قی ای کوڈٹے رہنے کا بھم دیتے ہوئے لارٹس ایک بلندی ہے اتر ااور دوسری بلندی پر پڑھ گیا۔ اور وہال سے حملہ آ ورتز کول کا مشاہرہ کرنے لگا۔ بیہ جان کر کہ صرف 80 آ ومیوں سے پیاڑی پر قبضہ باقی رکھنا مشکل ہے اس نے ان لوگول کے پاس قاصد دوڑ ائے جو پیچھے گا وَس میس اُر رہے تھے۔انہیں کہلا بھیجا کہ بہت جلد آ جا کیں۔

اس کے بعد بہت می دیشی رفتارے اس نے پیچے بمناثر وع کیا۔

اگر کلدارتو پول اور مشین گنول کے ویکنی تک و ور کول کور غیب دلاسکنا که آگران و حلانوں
پر جسند جما کیں تو اس کے بعد انہیں جال میں جگر لیما ممکن ہوسکنا تھا۔ لارنس بم گولوں کے دھاکوں
سے استا قریب تھا جہال تک کہ اس کی ہمت اے لے جاشکتی تھی لیکن جب ایک شرینل خود اس کے
قریب آگر پھٹی اور اس کا بلاکت آفریں مسالہ زمین پر پھیل چکا تولارنس نے مطے کیا کہ ہے جانے کا
کی وقت ہے۔

ودمر لمبوال به در پیش تھا کہ امدادی فوج جب اور جب بھی بھی آن پینچے تو اس کو کس جگہ متعین کیا جائے۔

اب وہ بھا گئے لگا۔ ساحل کی طرف منطح زیمن کو قطع کرتا ہوا بھا گئے لگا جہاں اس نے تھوڑی می فوج متعمین کرد کمی تھی۔ بھا گئے وقت شل کے گولے پیٹنے جاتے تھے اور گولیاں راست اس کے اطراف آ آ کرکرنے گئی تھیں یاسنساتی ہوئی چیچھاور ہازو والی چٹانوں سے تکراجاتی تھیں۔

ميكن بداي بمداارض اعظ كام مين مصروف تفا-

آس پاس کے مرنے والوں کی طرف سے مضطرب ند ہو کر بھا گتے ہوئے اس نے گننا شروع کیا۔ایک دو تین چارووایک بلندی سے دوسری بلندی کا درمیانی فاصله معلوم کرنا چاہتا تھا ادر گزوں کا شار کررہاتھا۔

گری بہت شدید ہوگئ تھی اور جب ایک عرب سوار مآن کہنچا تو لارٹس رکا ب کو تھا ہے جو کے اس محفوظ مقام کی طرف جھیت کر نکل گیا جواس کے طرکزی مورچہ کے عقب میں واقع تھا۔ اس اثناء میں ترک لارٹس کی چھوڑی جوئی بلندی پرچڑھآئے اورا یک ساتھ عربوں پر گولیوں کی ہوچھاڑ شروع کردی۔

لارنس اپنے محفوظ مقام میں داخل ہوا ہی تھا کہ بیدد کی کرا سے بردی خوشی ہوئی کہ اس کی ہائی فوج بھی تیزی ہے جھٹی چلی آتی ہے اورا پنے ساتھ مشین گئیں 'خودحرکی رائفلیس اور بالخصوص وہ ماد میں مسمن بھی لائی ہے جوریلوے کے مشتکم مقاموں کی تھنی گڑا ئیوں میں بہت کا رآ مد تا ہت ہوئی تھی۔

الرأس في المرافيل كهدرك ليروك ركور"

اور فود کی چھوٹے سے کھوہ یں جاکرا کی گھنٹ کک سوتارہا۔

جب اٹھا تواس کی چھوٹی سی فوج تیارتنی۔اس نے وشمن پرایک نگاہ ڈالی۔ترکوں نے بوری احتیاط ہے اس چوٹی پرمور چہ بندی کر لی تھی جس کولارنس چند بن گھنٹوں پہلے چھوڑ چکا تھا۔اور جس کے متعلق وہ جانتا تھا کہ بیدمقام گولہ ہاری کے لیے بالکل کھلا ہوا ہے۔اس طرح اس کا چھوٹا سا پھندا اپنا

3. Flav

اس سے بہتر بات بیتی کدوہ ان بلند ہوں کے سلسلوں سے خوب واقف تھا جس کا متیجہ یہ ہوا کدو تمن کے درمیان بخت چٹانوں کے چھوں پر جب کو لے پڑنے گئے تو گولوں کے چٹے ہوئے لکل جانے سے بھی اتنا می انتقان ہونے لگا جتنا خود کو لیوں ہے۔

سواروں کا ایک دستہ اس نے دا کیں جانب ججوایا اور دوسرا ہا کیں طرف اور جب بیقل و حرکت ہور ہی تقی تو وسطی حصہ والوں کو اس نے مسلسل حرکت بیس رہنے کا تھم دیا جس کا متیجہ ہے ہوا کہ دشمن کی تمام تر توجہ وسطی حصہ پر جمی رہی اور لارنس کے کئی سوآ دمیوں ہی پر انہیں کئی زبر دست فوج کا دھوکہ ہونے لگا۔

بینون جن افرین بین اور پر مشتل تقی وہ اس مرز مین سے خوب والف شے۔ ایک ایک پیٹان تک کو جائے تھے۔ اس کے بعد لارٹس کا تعلیہ شروع ہوا۔ وسطی حصہ سے اس نے ہم باری شروع کی ترک اس کے مقابلہ کے لیے آ ما وہ ہوئی رہے تھے کہ وائیس پہلو سے ایک اور جملہ ہوا اور جب وسطی حصہ میں انہیں کوئی ترکت نظر ندا آئی تو وہ با کمیں جانب بلت پڑے۔ جس کے ساتھ ای وائیس جانب بلت پڑے۔ جس کے ساتھ ای وائیس جانب والے ان پر بل پڑے۔ بدحوای کی حالت میں آور میں اور با کمیں ووٹوں جانب کی فوجیس مصروف ہوگئیں تو لا رئس نے خودو مطی حصہ بلت پڑے جب وائیس کے وائیس کے وائیس سے تیا وہ خوفاک و شمن لارٹس کی سیاہ سے کولہ باری شروع کر دی ایک ہنگا مربی کی ایکن ترکول کا اس سے زیادہ خوفاک و شمن لارٹس کی سیاہ سے کولہ باری شروع کر دی ایک ہنگا مربی کی بیاہ میں وہ ارمنی جنہوں نے ترکول کے ہاتھوں برسول کے بیچھے منتظر بیٹھا تھا۔ آس باس کی ویہا توں جس وہ ارمنی جنہوں نے ترکول کے ہاتھوں برسول بولناک مصیبتیں اشحائی تھیں عربوں کی رفتح کی آس لگائے وہاں د کیے جیٹھے تھے۔

جب انہوں نے دیکھا کہ ترکوں میں بھکدڑ کے گئی اور دہ پیاڑ وں میں بھائے جاتے ہیں تو اپنی اپنی بناہ گا ہوں سے نگل آئے اور گالیاں کہتے وحمکیاں دیتے چھرے لیےان کے پیچھے جھپٹے۔ تک اس میں میں میں طالقت میں میں میں انہاں سے میں میں انہاں میں انہاں کے میں میں انہاں کے میں میں انہاں کے میں

ترک اس مرز مین سے ناواقف تھے وہ سیدھے ڈیلوان چٹاٹوں کے درمیلان تگ راستوں پر بھا گے جارہے تھے جن کے اوپر پڑھنا ان کے بس سے باہر تھا۔ لیکن ارشی جو چیپے چیپے زمین سے

والق شے کوج لگا کرائیں لکال لاتے اور کے بعد دیگرے ترپارٹرپا کرمارتے جاتے۔ خوف زرو ترکوں کوموت بھی آ سائی سے نیس آتی تھی۔ اس لیے کہ ارشی اپنے چھرے ک بر ضرب سے ان تمام شدا کد کا صاب چکا رہے تھے جو سالہا سال سے انتی تسست بٹس بندھے ہوئے میں

وشمن کابیانجام بہت ہی ہوگناک تھا۔ لیکن بیلزائی لارٹس کو مجھی بھینا مہتلی پڑی اس کے تقریبا 120 آ دی یا تو مر بھے تھے یا زخی ہوئے تھے اس نقصان کا متحمل ہونالارٹس کے لیے دشوار تھا کیکن جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ یہ بنگا مرشم ہوائی تھا کہ برف باری پھرشروع ہوگئی اور وفئة رفئة تمام لاشیں برف میں چھپ گئیں۔ گو یا برف نے اپنی سفیدعہا ہیں ان سب کوڈ ھانپ لیا تھا۔

اس دوسری دفعہ کی برف باری نے لارٹس کواکی میدنہ کے لیے ظہر جانے پر مجبور کردیا لیکن اس کے پاس Mort'd Aurthur کی جلد موجود تھی جس سے اکٹا دینے والے وقت کے گئا گئ سیجھٹے آسانی سے گزرجاتے۔

چھاؤٹی نے بہت سے لوگوں کو خدمت سے سیکدوش کرنے کے بعد لارنس نے ایال اسان کی طرف کو بچ کی شانی ۔

و دان انتظامات میں لگالیٹا ہوا تی تھا کدموسم بہار کا آغاز ہوگیا۔ لیکن بغیر زر کے کسی منصوبہ کا بھی رقبل ہونا ناممکن تھا۔

سیسٹر بہت بی طویل اور بہت ہی سرد تھا۔ ٹیکن جب دو آ گے کے پڑاؤیر پہنچا تو وہاں اس کا خبر مقدم کیا گیا۔ یہاں کرتل جوائس 50 ہزار پونڈسونا لیے تفہرے ہوئے تھے۔ لارنس خوش تھا اگر چہ اس کے جیستے اونٹ کوان لوگوں نے عقبہ سے ثمال کی جانب بھیج و یا تھا۔

لارٹس کے بونوں پربلی تھیل گئی۔ وہ بلنی جوان دنوں اس مقام پر شاذ ہی نظر آئی تھی۔ لارٹس نے تعویق نہیں کی بلکہ خودا ہے اونٹ کو دوسرے بیں اونوں کے ساتھ سونے سے بھر دیا اور پھر دوبارہ تھیلے کی جانب روانہ ہوگیا۔ www.iqbalkalmati.blogspot.com

اس كے سفر جيشہ پرخطر ہوتے ۔ يہ جى ديائى تھاجى اور بعض كواحساس تھا برف اور مجمد كي خود بعض كواحساس تھا برف اور مجمد كي خود بعض كواحساس تھا برف اور انسانوں كوشال كى المبتال سرد ہواؤں كا مقابلہ كرنا پڑتا۔ اونٹ جہاں چال نہ كے وہاں پسل پڑتے ۔ يہ شرورى نہيں كہ بميشہ آگے ہى كى طرف معلى سے بعد سے اور دائت آنے ہے قبل ہرفض زفوں كي سليں ۔ وہ گھنٹہ بحر بيں ايك ميل سے زاكد نہيں بڑھ كے تھے اور دائت آنے ہے قبل ہرفض زفوں سے چورچور جوربو جاتا۔

ایک د فعداا رش دلدل ہیں پھنس ہی تو حمیا ۔لیکن اونٹ کے پیچلے پاؤں کو پکڑ کر اونٹ ہی کے گئے۔ حمیجے نے باہر نگل سکا اور ای طرح کی دوسری آفتوں کے سبب باتی لوگوں نے آگے ہوھنے سے اٹکار کر دیا جس کے سبب لارنس کو انکے رات بسر کرنے کے لیے کوئی اچھاماس حلاش کرنا پڑا۔ جب اس کا انتظام ہولیا تو وہ شو بک سے جہاں دہ مخبر حمیا تھاتی تنہا آگے روانہ ہوگی۔

اس دوران میں نارٹس کے اونٹ میں اپنے والک سے وائوں ہونے کے ہا وجود برف سے
نفرت کا حساس کا ٹی ترقی کرچکا تھا۔ بیاس کے لیے والکل نئی چزتھی۔ برف کی ٹر ماہٹ اور شکیلے پن کا
احساس اس کونا گوارگز رتااس لیے کہ یہ چیزاس کے گرم اور دینتے ملک کے لیے والکل انوکھی تھی۔ بلآخر
جب ووالیک گھرے دھارے میں گر پڑا تو آگے بڑھنے سے الکارکرویا۔

لارنس اگراہے داستہ پر نہ لگا تا تو اونٹ اور وہ خود دونوں تشخر کرمر جائے اوراس قدر شجاعا نہ آغاز کا انجام انٹا مایوس کن اورا کی ہے یاری وید دگاری کی حالت میں ہوتا۔

راستہ نکالنے کی کوشش میں لارنس نے اپنے ہاتھ اور پاؤں زخی کر لیے اونٹ کوا ٹھایا گیا اور کنارے پرلایا گیا۔

یمال ایک مزاحمت در پیش تھی لیتنی پر کداون کو یا اپنی سکت کے آخری نظا کو پی تھا۔ یہ ایک عجیب بات ہے لیکن اس کی صدافت میں کوئی شبرٹیس کداونٹ جب تھک کر آ گے بڑھنے سے اٹکار کر دے تو و واکی مقام پر کھڑ ارہے گا جہال کد و ورک گیا ہے اور اس وقت تک کھڑ ارہے گا جب تک کہ مرکز گرنہ پڑے لیکن وہ آ گے بڑھنے کی کوشش جرگز نہیں کرے گا۔

لارٹس کا اونٹ بھی اگر یہی کرتا تو اسے پیدل سفر کرتا پڑتا اوراس صورت بیش دشوار یاں اور لا یادہ اس کی راہ بیس حائل ہوجا تیں۔ یہاں اب وہ پہاڑ کی بین چوٹی پرتفاجس کے ہزاروں فٹ یٹے بری بھری ٹوش نما سرز بین تھی اورامن وامان تھاصورت حال قطعاً مایوں کن تھی۔ ڈھلان کے پنچا یک چھوٹا ساگاؤں دشید بیقتر یہا ایک میل کے فاصلہ پرواقع تھا۔

برف پانی کے دھاروں اور پھلتی ہوئی ڈھلانوں سے نکل جانے کی آخری کوشش کے ادادے ہے کمی قدر جھلا کراہ رنس پھر سوار ہوا۔ اوراونٹ کی گردن پر شدت سے بیٹینا شروع کیا اورای کے ساتھ پوری قوت سے اس کے بازو پر ایڑین لگائیں۔ ادنٹ چھوٹے سے ٹیلہ پر چڑھا اور چوٹی کے ساتھ

قبل اس کے کداونٹ اور اس کا سوار ہیں جان سکیس کد آخر ہو کیا رہا ہے وہ ڈھلانوں پر سے سیلے جار ہے تنے ۔ ابطورا حتجاج چند ہارگڑ گڑا کراونٹ نے آخر بھی فیصلہ کرلیا کہ بیتی ہوئی مصیبتوں کے مقابلہ میں سفر کی بہر حال بھی سب ہے آسان صورت ہے۔ اس لیے وہ بڑھتا گیا۔

پہاڑی کے نشیب میں اون کاخوط لگانای تھا کہ الدرنس نے زورزورے ویخنا چلانا شروع کیا تا اس کے دورزورے ویخنا چلانا شروع کیا تا کہ اونٹ اپنا کے خوداونٹ خصہ اور تکلیف سے بلبلاتا جاتا تھا کمجی تو وہ پاؤں پاؤں چلا اور بھی محلستا کیا ' بھسلنا کمیا حتی کہ ایک جنش اور بیزاری کی آخری سانس لے کروداس مقام پر آیا جس سے دہ مانوس تھا ہے ایک سروک تھی اور بیال مکانات تھے سے بات خوش آئند تھی۔

ویہاتی نگل آئے اور لارنس کی اس بیکساندآ مد پرانہیں جیرت ہوئی لیکن انہوں نے لارنس کا خیر مقدم بھی کیا۔ دوسرے دن اگر چہلارنس کا سفرختم ہو چکا تھالیکن آ رام کے لیے اے موقع کہاں ملتا ۔ جرنیل الن بائے اس سے ملتا جا ہے تھے اس لیے ایک وقعہ پھروہ عقبہ کی طرف چل پڑا اور دہاں سے اس نے مصرا درفلسطین کی جانب پر واز کی۔

جب وہ جرنیل موصوف سے طابق وہ بہت زیادہ آگر مند پائے گئے۔ اتحادی مشرق میں اقد آم نہیں کر کئے تنے اور اس وقت تک جب تک کہ جب تک کے جرمنی کوترکی کی تا ئید حاصل تھی اتحاد ہوں ک

فتي إلى كامكانات بهت دخوارطلب تقير

جرئیل الن بائے نے بیتمام دافعات لارٹس کو مجھائے۔ بیا یک جیب منظر تھا ایک طرف مسر
کی ساری معروف جنگ فوجوں کے جزل کمانڈ نگ اخریتے جو ترکوں کے خلاف معرک آرائیوں کے
ذ مددار تھے۔مغربی محاذ کے جزنیاوں تک نے جن کی مدوطلب کی تھی لیکن انہیں بھی اس لاؤ ہالی شوقین
سپانی سے مید بچر چھنے کہ مواہ کوئی چارہ کا دفظر نہ آیا کہ اس ہارے میں وہ کیا کرسکتا ہے۔لارٹس کے لیے
میہاں ایک موقع تھا جس کی جانب وہ جھیٹ پڑا۔

جرنیل سے اس نے کہا کدا ہے مزید بند دقول مزید شین گنول اور مزید اونوں کی ضرورت ہے۔دولت بھی بلاشبہ چاہے اور کافی مقدار میں غذا بھی۔

اگر جرنیل الن بائے مغرلی محاذ پر دشمن کو دھیان دیئے ہے باز رکھ کئے تو لارنس دوسرے محاذ پراس سے نیٹ لیٹا اوراس طرح اپنا پرانامنصوبہ در دبھل لاسکتا۔ دہ منصوبہ جس کواس نے مہینوں پہلے سوچ رکھاتھا۔ وہ منصوبہ جس کا دوسرے جرنیلوں نے نداق اڑ آیا تھا۔

محفظومخضراورصریحی تخمی میکن اس کے اختیام پرلارنس کا مطلب نگل آیا ہے مقصد کی اس نے جرنیل الن بائے سے کال توثیق حاصل کر لی تھی اور وہ مقصد مدآن کا فتح کرنا تھا۔

صاف زبان میں اس کامطلب بیٹھا کہ انگریز سپاہی اگر اپنے مورچہ کوسنجا لے رہیں تو لارنس اپنے بے قاعدہ نوجی دستوں کے ذریعہ پوری مقاوست کا ذریدوسکتا ہے۔

اس نی حاصل شده امداد ہے چھولا نہ ساکر لارنس عقبہ کی طرف واپس دوڑ پڑا اور عمر ہوں کے درمیان بیرخوشخری چھیلا دی کہ'' جرنیل اکن بائے کو ہماری مدودر کارہے اور ہمیں اس بیس در لیخ نہ کرناچاہیے۔''

## ﴿ بابنبرو ﴾

عقبہ کی صدیوں کے بے تھی اب رفصت ہو پکی تھی۔ رفتلے ڈو طانوں پر جو وادی عرب سے شروع ہوکر ماحل سمندر تک بینچئے تھے اب آ وار و گر دعر بوں کے تیموں کے بہائے صاف سقر سے چھوٹے چھوٹے بھی وحرا دعر بھر نظراً تے تھے۔ صدر کیپ کے مغرب بیں ایک طیار ہ گا ہ بھی قائم ہو چکا تھا۔ کشتیوں سے اسباب اتار نے کے لیے ایک طرح کی چھوٹی سے گودی بھی بناد کی گئی تھی۔

ایک سوئے قریب انگریز سپائی اس بندرگاہ ٹی رہتے تھے۔ جنہیں اسباب 'جھیار بند موٹروں دیں پویٹری بیٹر یوں کی حفاظت کے لیے یہاں بجھوایا گیا تھا۔ اونوں کو تیار رکھنے کے لیے دوسر کوگ تھے۔ارڈ بنس ڈپارٹمنٹ کے وہ لوگ مجمی جن کا دفت آغاز بخاوت پر بڑے اجیجیے اور جوٹر کی حالت میں گزراتھا عقبہ آن پہنچے تھے۔

اب ان کا کام کمی قدر آسان ہوگیا تھااس لیے کراٹیس صرف جدید تنم کی رائنلوں کی مرمت کرنی پڑتی کیکن مجمی ایسا بھی ہوتا کر بحر مار بندوقیں بھی ان کے ہاتھ پڑجا تیں اور وہ بیشتر کے شقفوں اور دراز وں کود کیکے کرا حتیاط سے ان کی مرمت کرتے۔

اور جب بھی کوئی بندوق نا قائل مرمت خیال کی جاتی تو اس کے بدلے عربی کوشید دار رائفل دیا جاتا۔ لیکن عربی اس کوشیطانی تخذ بچھ کر لینے سے الکار کردیتا اور اپنی ذاتی بندوق طلب کرتا اسلحہ ساز اس کی بے وقوفی پر حیران ہو کر غین کا ایک آ دھ کلڑا کندے یا ٹی پر مڑھ دیتے اور واپس کردیتے۔جس کو لے کرعربی بہت خوش ہوتا۔

کودیریا کو جو Negbel-shatar اور عقبہ کے درمیان واقع ہے۔ ہراولی چھاؤٹی بنایا گیا تھا بیدا کی بہت وسیع میدان تھا جور پٹلے پھڑوں کی او ٹچی چٹانوں سے گھر ابوا تھا۔ یہ چٹانیں ڈیون کی چٹانوں کی طرح رکھیں تھیں۔ ولدل کی چوڑی چکلی سطح زیین پڑاؤ کے لیے موزوں تھی لیکن برسات بٹس گاڑیاں مدر پھیوں کے زمین میں چھنس جاتیں۔

اب جب کہ بر جھیار بند موٹریں اور ان کی ایندھن گاڑیاں لارنس کو اس کے کام میں مدد کے طور پردی گئیں آواس کی فوجی گارروائیوں میں پھی سرعت ہی آگئی ہے۔

لیکن سڑک آسان گزار نہ تھی۔عقبہ سے وادی اتھم تک ساری زمین ٹیلوں سے پٹی ہوئی عقمی۔خوددادی کے چھوٹے چھوٹے تنگ درازوں ٹیس سے گاٹریاں رگڑ کھاتی ہوئی گزر تیں اوراس ہات کی بڑی احتیاط برتی جاتی کہ کہیں پہیئے چٹاٹوں کے کوٹوں سے نہ کلرا جا کیں جواستروں کی طرح تیز متحے۔

موٹر کے ذریعہ عقبہ سے لارنس کا پہلا سنر بجائے خودایک مہم تھا۔ وادی سے میچے سلامت نکل کراور سطح قطعات زمین پر بے تھا شاہتیز رفتاری سے سنر کر کے وہ گویریہ کے میدان کے شالی سرے تک بہا پہنچا۔

جب اس کی نظر Negbel-shtar کی چوٹی اور کاک کی Corkserew کی طرح نل کھاتے ہوئے درو پر پڑئی تو اس نے ہتھیار بند موٹروں کے آ دمیوں کو اشارے کے ذریعہ اوپر ک طرف بتایا ۔ اوٹوں کے لیے بیر سڑک نا قابل گزرتھی۔ اور ان لوگوں نے بھی جو نخلتان Siwa کی معمولی اُڑا ایکا ل اڑ بچکے تھاس تم کی کوئی چیز اپٹی زندگی ہیں نہیں دیکھی تھی۔

لارنس نے چٹانوں کی نیٹ بلندی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا'' یہ ہے جوہم کوسر کرنا ہے۔'' چڑھائی شروع ہوئی اور پکھ دیر بعد جو برسوں کے برابرطویل تھی ایک تھکا ہارا ہانچا ہوا گروہ موٹروں کو چوٹی پر چڑھاسکا انجن کے بورے زور کے باوجود عمو با یہ پیچنے اور ڈھیلنے کا کام تھا۔وقا فو قا کوئی پھیر پسل پڑتا دک جاتا یا داستہ کے کونے پرزی کرویے والے تھماؤ کے ساتھ معلق ہو جاتا۔ اس

وانت سب کو تخد ہو کر سانس روک کر زور لگانا پڑتا۔ جس کے بعد آ ہند آ ہند جین بیٹنی طور پر گاڑی راستہ پرآ رہتی۔

نشیب ہو یا فراز' راستہ سخت دشوار گز ارتھا اور جب بھی عقبہ سے ابالل لسان اور مہآن کی طرف جانے والی سرز مین پرگز رنا ہوتا تو ای درو کا راستہ اختیار کرتا پڑتا۔اس کے سواءا گر کوئی راستہ تھا تو اس میں پینکڑ ول میل کا پھیرتھا۔

Negbel- shtar ہے لارٹس اوراس کے ساتھی خوب واقف ہو چکے تھے لیکن ہروفعہ چوٹی پر کھڑے ہوکر دنیا کے ایک سب سے زیادہ بھیب وغریب منظر کے مشاہد و کے لیے وقت ٹکال ہی لیتے۔

میدان کی دوسری جانب میس کے فاصلہ پر فضائے بسیط میں ایک نقطہ کے طور پر گوور یہ کی چھاؤ کی واقع تھی جو پہاڑوں ہے گھری ہوئی تھی۔

وائیں جانب بینا کے پھر یے تھر پہاڑ ہے اور میدان بیں ادھر ادھر بے ترتیجی ہے وہ پہاڑ ہے اور میدان بیں ادھر ادھر بے ترتیجی ہے وہ پہاٹی کی بھی بھیلی ہوگی تھیں جنہیں ہاوہ ہاران نے ہمدا تسام کی عجیب بھیب شکلوں بیں تبدیل کر دیا تھا۔ اس بلندی سے وہ ایسا معلوم ہوتے گویا ناہموار فرش بندی کر دی گئی ہے۔ راستہ کی تمہداشت توٹم Totem کی طرح کے مہیب جھے کررہے تھے اباال لسان ہے آگاں جیب ملک میں ہتھیار بندموڑ ول اورا بندھن گاڑیوں کے بیابتد الک سفر بڑے جان جو کھوں کے کام تھے اور ڈرائیوروں کواس کا بندموڑ ول اورا بندھن گاڑیوں کے بیابتد الک سفر بڑے جان جو کھوں کے کام تھے اور ڈرائیوروں کواس کا بید تک نہ تھا کہ آئیدہ کیا افراد پڑے گئے۔ فاصی مطح اور بخت مؤکوں پر یا تو 50 میل فی گھنڈ کی رفتار کا مخدوث سفر طے ہوتا یا پھر بہتے بھسل پڑتے ۔ انجون سے زباتوں کی آؤازیں آئیں اور وھر سے تک موثریں ریت میں وہ تمیں۔ بھر تھی اثر پڑتا موثروں سے اسہاب اتا را جاتا اور بخت نہیں تک ووری پر پھر موثر کی گئے تھے جو مرفیوں کے تا بول یا تا۔ (بعد میں ان پورے قطعات زبین پران تا روں کے جال پھیلا کہ کھنٹی دیکی کردیت سے با برانا یا جاتا۔ (بعد میں ان پورے قطعات زبین پران تا روں کے جال پھیلا وہ نے تھی جو مرفیوں کے تا بول میں استعمال ہونے والے تا روں سے مشاب تھے جس کے سب

ز من پر پہیوں کی ضروری گرفت حاصل ہوگئی۔)

کی حرصہ تک عقبہ ہر چیز کا مرکز بنا رہا۔ ہتھیار بند موثریں آیا جا کرتیں طیارے فرائے جرتے سروں کے اوپراڈ اکرتے اونٹوں کے کاروانوں کی لا متناہی قطاریں ٹنگ وادیوں میں ہے گزرکر آئیں۔ لارنس اور دوسرے انگریز عہدہ داران لوگوں کو سپائی بنانے کی اپنی امکانی کوشش میں گے ہوئے تتے جوانقلاب عرب میں لڑنے کے لیے دضا کاراندا پٹی خدمات ڈیش کردہے تھے۔

انگریزی چھاؤنی کے لوگ بھی خاموش ند رہتے۔مصیبت یہ پھی بر بھی ہر چکتی ہو کی چیز پرنشاندتانے بغیررہ نیس سکتے بھے تئے تی کہ اس وقت بھی جب کہ ہاور بھی اپنے کام میں لگا ہوا اوھراوھر پھرتار بہتا گو کی گرج دارآ واز کے ساتھ لکل جاتی اور ساتھ ہی ایک جھٹکار شائی دیتی۔اس طرح کسی نامعلوم نشاند ہاز کی جائد ماری کوشمرت حاصل ہوتی۔لیکن یاور پٹی اس کو جائد Bull's eye ہرگزند کہتا۔

عرب نامانوس پیزوں کو نا پہند کرتے ہیں ان چیزوں سے وہ قریب ہوں گے تو اس کی اصلیت معلوم کرنے کے لیے اس کی اصلیت معلوم کرنے کے لیے بیجا جمع ہوجا کیں گے لیکن اگر کوئی چیز پھی فاصلے پرواقع ہووہ انہیں بندوق کانشانہ بنانے کے لیے موزوں نظرات کے گ ۔ بندوق اٹھالیں کے پھر فائیر کریں گے جس سے کس حد تک ان کے استجاب کوشکین ہوجائے گی ۔

وہ لوگ جوم ہوں کا سریج ہاندھ کرچکل قدی کرتے ان کے لیے کوئی خطرہ نہ تھا لیکن دوایک برقسمت ایسے بھی تھے جواپی عادت ہے مجبور ہوکراپی معمولی چھے دار ہیٹ لگائے باہر نکل آئے یا چہل قدی کرنے تھے۔

عرب آو مرف آپ سر بیج ہے واقف تھے۔ چھے دار ہیٹ کی انہیں کیا خبر۔اس لیے انہوں نے اس کو بھی معقول نشانہ تصور کر لیا۔ایک محض تو اس طرح اپنی جان ہے کیا لیکن دوبارہ لوگوں کو چھے دار ہیٹ پہننے کی جرات نہ ہوئی کیونکہ انہیں خوب تعییہ ہو چکی تھی کہ اڑتی ہوئی گولیاں ان کا خاتمہ کردیں گی۔

لارنس اوراس کے ساتھیوں کا جس سے سابقدر ہتا دہاں کی زندگی کا یجی نقشہ تھا۔ سارے مک عرب کے لڑنے والوں میں سے 40 سخت بے چکرلژنے والے اب اس کے گرد جمع تھے۔

جس طرح الپین کے سندر میں بحری قزال سوجود رہتے ہیں اس طرح صحرانے بھی خون کے بیا سے بدمعاش کافی تعداد شرفراہم کردیے تھے جو برخض اور ہر چیز سے لانے کے لئے اس وقت تک آ مادہ تھے جب تک کدلارٹس کی قیادت آئیل حاصل رہتی۔ برخض دوسرے سے زیادہ رہیں اور چیکدار لباس میں نظر آنے اور اپنے اور کے کاوے کو دوسروں سے زیادہ چیکدار ساز وسامان سے سچانے کی کوشش کرتا۔ اور جب وہ اپنے دھاوں پر رواند ہوتے تو رگوں کا ایک ہنگا مدنظر آتا جس کے درمیان لارٹس کا سفیرلباس ان سب سے الگ ہوتا۔

/ برقض کے پاس دودورانگلیں اور تھو یا دودو رہج الورشے۔ برایک کے کندھے پر گولی بارود ے مجرا ہوا چڑے کا پر تلا لٹکٹا ہوتا اور کمر بندیش مختج ہوتا اور بعضوں کے پاس بتضیاروں کی جوزیاں ہوتیں لینی دورائٹلین دوروالوراوردو مختج ۔ سب اونٹ اسٹے تیز رفتار اور مضبوط تھے جو وہاں میسر آ سکتا تھے پالکل ای تم کے جو لا رنس کی سواری ہیں رہتے تھے بھی لوگ جیں جن کے ساتھ لا رنس نے انتہا کی دلیری کے کارنا ہے انجام دیے جی اور خصوصا اس انتظار کے زمانے ہیں۔

انگریزی محاذ پراٹزائیاں نتشوں کے مطابق نہیں انجام پارٹی تھیں اور جرٹیل الن بائے دویا تئین مہینوں کے لیے لڑائی روک دینے پرمجبور ہوگئے بورپ پیس لڑائی شدید تر ہوتی جارتی تھی اور وہاں والے مصرے کمک بھی طلب کرنے لگے تھے جس نے جرٹیل الن بائے کو اور بھی کزور کر دیا تھا اور الن کے لیے اب ضروری ہوگیا تھا کہ توت سے زیادہ چال بازی کو بردئے کا رائا کیں۔

لزائی کی اس دوسری منزل میں لارٹس آئییں ایک بگاندروز گارنظر آیا۔ریلوے کے ثال اور جنوب میں اس کی نقل دحرکت سوسوئیل کے فاصلوں پر اس کے بیک وقت صلے کسی جگہ ہتھیار بند موٹروں کی تا خت تو دوسری جگہ پیدل فوج کا دھاوا اور تیسرے مقام پراوٹوں کے دھاوے لیکن ان

سب پر فوق صرف دویا تین طیا رول سے مسلسل بمباری۔۔۔ان سب باتوں نے ترکوں کو تیاس آ رائیوں بٹس کم کردیا تھا۔ان کا خیال تھا کہ ریلوے کے شال وجنوب بٹس لارنس کے ہزاروں آ دمی موجود ہیں درآ ں حالیہ اس کے پاس صرف چندسوے زائد آ دمی نہ تھے۔

ترکوں نے یہ بھی خیال کیا کہ عرب اور قلسطین سے اور زائد آدی ان پر حملہ کرنے آرہے ہیں درآ ل حاکیہ حقیقت صرف اتنی تھی کہ یہال صرف چند ہی لوگ تھے۔ اس مہم کا انتظار ہالکلیہ دھونس جمانے پر تھا قائد ہونے کی حیثیت سے اس پر لازم تھا کہ ترکوں کواس وقت تک تشویش کی حالت میں دکھے جب تک کہ جرنیل الن بائے نے سرے سے اپنی پلٹنوں کو ترتیب دے کر ایک زبر دست تا خت کے لیے تیار نہ ہوجا گیں۔ بیتا خت ایسی ہوگ جس کے پہلے بی ہلہ میں یا تو فتح حاصل ہو سکے گی یا سادی مہم فرجے ہوجائے گی اور اس کے ساتھ اگریزی سلطنت اور اتحاد یوں کا بھی خاتمہ ہوجائے گا۔

انتظاب مرب جیسی معمولی چیزیراس دفت اشادیول کی توت کا انتصار تھا اگر ترکول کی قلست سے مشرق کی طرف کا دیاد ہلکا ہوجاتا تو فرانس کونو جیس مجمول مکن تھا جس کے بعد اتحادی فرانس میں چیش قدی کر سکتے تھے۔

لارنس برقراری سے منصوب سوچنے لگا ایک دن وہ عقبہ میں ہوتا تو دوسر سے دن ریاو سے کھا کہ اس فوج کی کمان کی تو کھی اس فوج کی کمان کی تو کھی اس فوج کی کمان کی تو کھی اس فوج کی کہان کی تو کھی اس فوج کی کہان کی تو کھی اس فوج کی کہان کی تو کھی اس فوج کی کہ بیٹ کہ کھی اس فوج کی کہان کی تو سے جس اس کی مرکزی اسکیم کے گویا اجزائے ترکیبی تھے۔ کئی مہید پہلے اس نے جد سے میں کہا تھا کہ اس کی مزل مقصود و مشق ہے وہ خوب جھتا تھا کہ مشرق کی سار کی اڑائی کی کلید اگر ہے تو رمشق ہو تا تھا ہے تو رمشق ہو جاتا جا ہے تھا اور اتھا دیوں کو جرنیل اس بائے کے تو سط کے سب لارنس کے ایک طوفانی فوج کے تیار کر لینے کے خیال پر داؤتی ہوگیا تھا۔ جرچیز اس سب سے مقدم فوجی نقل و ترکت ایک طوفانی فوج کے تیار کر لینے کے خیال پر داؤتی ہوگیا تھا۔ جرچیز اس سب سے مقدم فوجی نقل و ترکت سے کھتر اہم بھی جانے گلی اور بلا ترتمام تعبیلات بھی مرتب کرلی گئیں۔

حمله ماہ سمبر میں ہونے والا تھا۔ جرنیل الن بائے کی خاص فوج پوشید وطور پردیمیل میں جمع

ہونے والی تھی اور تجویز بیتھی کہ تھم طفے تک وہ زیخون اور نار گیوں کے جنٹہ وں بیل بھی رہے ۔ یہ بھی اسے جویز ہوا تھا کہ جب تک تجازر بلوے کی گرانی کرتے رہیں اور سرائیگی ہیں بیسو چنے رہیں کہ عرب کا خیادہ میں بیسو چنے رہیں کہ عرب کا خیادہ کی جائے جو ہزاروں پرانے فیموں پر مشتمل ہو۔ ہتھیائی ہوئی متروک الاستعمال بندوقیں وٹمن کے مقابل ہیں ایک قطار ہیں ترح کر وی جا کیں۔ ہوائی فوج کا بیام تھا کہ اس علاقہ پر مسلسل پرواز جاری رکھے جس ہے وٹمن کے طیاروں کی جو از کا سمر ہیں باب ہوجائے فاص وھاوے کے دن کا بیر پرواز کا سمر ہیں باب ہوجائے فاص وھاوے کے دن کا بیر پروگرام تھا کہ جو بندوقیں کا م دے کئی ہوں وہ فوراً کو لے برسا ناشروع کر دیں اور سرک کے نہیب وفرازے ہر کھے مقام ہے در شول فالیوں اور کا کو اور اور کے برساخ کی فاطر کھنچا جائے گا۔ بیرگر دکا طوفان ایسا ہوگا جو انوان کی کروہ نے اور اور کے براسے وقت باند ہوتا ہے۔

یہ منصوبے الارٹس کے ولی منشاء کے عین مطابق تھے۔ کمی دشمن کو تیا ہی بی گرفآد کرویے کا بیا کیف قدیم طریقہ تھا۔ کیکن سب سے زیادہ الارٹس یہ بھی جانتا تھا کہ بیا کیے بیشن کام ہے۔ اگر چہاس نے حامی بھر لی تھی کہ اگریزی فوج کی کارروائیوں سے قطع نظر کر کے بین مقررہ وقت پر وہ ان منصوبوں کو بروئے کار لائے گالیکن اس وقت اس کا دھیان کی اگریز میجراور ان کی چند ہفتہ قبل کی مہات کی طرف لگا تھا۔

قبوہ کی ایک بیالی پینے کے لیے لڑائی روک دینے کا بہانداب بھی کارفر ما تھا اور میجر خدکور نے جب بیہ بات ایک کونٹے وار قبتہہ کے ساتھ کھی تو اس میں ایک السناک واقعہ یہ پوشید تھا کہ اس قماش کے'' فوجیوں'' کے ساتھ لارنس معینہ وقت رِنقل و ترکت کے وعدے کر د ہاتھا۔

اس نے اوپرے دل ہے کہا تو سمی کہ حرب نظام الاوقات کی پابندی کے ساتھ برابر کام کریں مے لیکن دل میں خوب جھتا تھا کہ حرب کی کی ہفتوں کی مدت کو پکھٹیں بچھتے ۔ سنتہل اللہ کے ہاتھ تھا نہ کدائی فریب کے۔

لارض نے اپنے نے مددگار (میجر) کوریلوے لائین کے ایک دھے پر حملہ کرنے کا کام

- なとけびとりの

برہم ہوکروہ اپنے بنروقی اس کی طرف یہ معلوم کرنے کے لیے لوٹ آیا کہ کئیں وہ بھی کسی دوسرے کے ماتحت ندہو چکے ہوں۔

لین ہے بات بھی اس کے لیے زیادہ خوش کن نہتی ۔ اس نے پوچھا۔ بندوقیں کب روانہ ہوں گی۔

جواب طاک بندوقوں کے لیے ایک موسا پیوں کے بدرقد کی ضرورت ہے۔

- 7K=14-142 /c

ايك موسيايي قويهال موجود ييل-

بى بالكرامار ياساون كى يى-

يجرن كيا جھے معلوم ب كدا مير فيصل اون ججوار باب-

عرب عبده دارنے کہا ہو جھے بھی معلوم ہاور بیسی معلوم ہے کدان اونوں کے کیاوے

ميل الي

میجر فیصل کے پاس دوڑا گیا جہاں اے ایک اور رکاوٹ سے سامنا کرٹا پڑا اس سے کہا عمیا کہ گزشتہ مہینہ 29 دن کا تھا اور آج کہا گیا تاریخ ہے شدو دینے والے بدوں کو اس پر یقین ہے کہ گزشتہ مہینہ 30 دن کا تھا اور اس طرح کہلی تاریخ کل ہوگی ۔اس لیے وہ کل تک روانہ ہونے کے لیے تیارٹیس جیں۔

اب میجر کے مبر کا بیانہ گبریز ہوتا جاتا تھا لیکن وہ کھن بے بس تھا۔اس کے 14 دن تو کھن پر بیٹان خیالی میں ضائع ہو گئے تھے وہ بھی ان بندوتوں کا منتظرر ہاجو کپنی عی نہیں اور بھی ان آ دمیوں کا انتظار کرتا رہا جن کے پاس اونٹ نہ تھے اور ان اونٹوں کی بھی اسے آس گلی رہی جو کچاوں سے خالی

Z

قصة مخضروه ان مختلف اجزاء يعني اونثول كجاول آ دميون اور بندوتول كويجها كرسكااورحمله كا

تفويض كيااورشريف مكدكي فوج كاليك حصه بحى اس كحقت كرديا

عین کوئی کے وقت عربوں کومعلوم ہوا کہ فوج کے لیے کوئی ہراول ہی ٹییں ہے۔ا تفاقی طور پراٹیس ایک ٹیمٹل ممیا جہاں ووسب کے سب جمع ہو گئے ۔

میجر نے ان سب کوتو ہیں چھوڑ اور خوداس ملک ہیں تجس کے ارادے ہے آگل سے
اور تین دن تک اس انظار ہیں دے کو مکن ہے تربان کے پیچے چلا کیں ۔لیکن جب عرب آگ فہیں بڑھے تو میجر خود لوٹ آئے اور انہیں در فتوں کے درمیان آ رام سے بیٹے پایا۔ ان عربوں کو جنوب کی طرف سے نیموں کا انظار تھا تا کہ یہاں آ رام سے رہ سکیں ۔ چونکہ اس فوج کے پاس وہ جنوب کی طرف سے نیموں کا انظار تھا تا کہ یہاں آ رام سے رہ سکیں ۔ چونکہ اس فوج کے پاس وہ بندوقیں بھی تھیں جو کا ذیر استعمال کے لیے در کا رقیس اس لیے ان کا تھی جاتا پر بیٹان کن تھا۔ لیکن آ تر کی اور کر تی لیا۔ تقریباً 50 با تا تھدہ شر اپنی ہا ہیوں کی سرکردگی میں بندوقیں آگے بڑھنے پرآ مادہ کر تی لیا۔ تقریباً 50 با تا تعدہ شر اپنی ہا ہیوں کی سرکردگی میں بندوقیں آگے بڑھنے والا تھا تو میجر نے بندوقیں آگے بڑھنے کی رائے دی۔

کیا ہم ایک بی بیٹر بدوئی کی مدو کاڑیں۔''عرب مبدہ دارنے جب یہ کہا تو اپنے کے پرخود تک دعگ رہ گیا اس خیال ہے کہ فیعل کا افر اعلیٰ اس مزید تا غیرے برہم ہوجائے گا۔ میجر بدوؤں کوکوچ پراً مادہ کرنے کے لیے پیچے دوڑ پڑا۔ نوری (بدو) تو بی جا بتا تھا۔

اس نے کہا۔''خوب!اگر آپ آگئیں پوسٹے تو میں اپنی گزائی جاری رکھنے کے لیے آپ سے اونٹ عاریناً لے سکتا ہوں۔ میرے پاس پھھآ دی تو ہیں کین اونٹ ٹیس میں۔''

میجرصرف اس شرط پر دامنی ہوسکتا تھا کداونٹ دوسر ہے ہی دن اس کو واپس ال جا کیں تا کہ اس کا فوجی دستہ بھی آ مے برد ھ سکے۔

"اس کا فوتی دستہ " نوری نے جیرت سے کہا۔ بیکوئی اہم بات نیس میں اس فوتی دستہ کو بھی عاریناً لے لیما جا ہتا ہوں۔

وراصل فوجی دے اوراون دونوں باتھ ہے نکل کے شے اورا کر پیجراڑنا بھی چاہتا تو بذات

4.

﴿بابنبر10﴾

میجر پرگز رہے ہوئے ان واقعات ۔ کانی تشریح ہوجاتی ہے کہ ترکوں کو عربتان ہے اٹکال ہا ہر کرنے کی مہم میں لارٹس کو کس قماش کے عربوں سے سابقہ تھا۔ لیکن ہایں ہمہ لارٹس نے فوتی صدر مقام میں اپنے منصوبوں پر بحث کرتے وقت اپنے نقط نظرے کوئی روگر دائی ٹہیں گی۔ بلکہ یکی کہا عمیا کہ میرامنصوبہ یقیناً قابل عمل ہے۔

اس حتی وعدے کے بعداس نے چار پاٹے دن اہا ال اسان کے فوجی صدر کمپ اور عقبہ شل نقل وحمل کے مسائل پر بحث کرتے ہوئے گڑارے۔ پھراس نے گوڈریا ہے جنز کو پرواز کی۔ جہال فیصل ان وعدول کی تو ثیق کے لیے تخیم اہوا تھا جواس سے کئے گئے تنے اس کا دوسراسنر شاہی اون دستہ سے جاملے کے لیے تھا جوفلسطین سے ریگستان کے داستہ عربستان آ رہا تھا۔

شاہی اونٹ دستہ والوں نے جب بیسنا کہ وہ ملک عرب ہیں کمی خاص کا م پر بھیج جارے جیں تو عہدہ داروں اور ساہیوں سموں ہیں اس خیال سے کا ٹی جوش پیدا ہوگیا کہ آخر کا راب وہ اس مختص سے ل کیس کے جس نے سارے ترکوں کو وحشت زدہ کر دیا ہے اور جس کو زئرہ یا سروہ پکڑنے کے لیے ترک 10 ہزار پونڈ کا افعام چیش کر بچے ہیں۔

سیدستہ عقبہ سے پھی ہی فاصلہ پر تھا کہ قاصد یہ پیغام لے آیا کہ لارٹس خودان سے ملنے کے لیے آر ہا ہے۔ اس لیے یہ دستہ و ہیں گھر گیا۔ لارٹس کا انہوں نے اب تک صرف نام ہی ساتھا لیکن انہوں نے اب تک صرف نام ہی ساتھا لیکن انہوں نے جب اس کی سرگز شتوں کو ساتو انہیں امید ہوئی کہ وہ کوئی ایسا غیر معمولی انسان ہوگا جس کو مروجہ اصطلاح میں 'فروفریڈ' کہا جا سکڑے۔

انتظام ہوگیا۔ بیفوجی دستطی الصباح رواندہ و نے والا تھا۔ میجر بہت جلد بیدار ہوا۔ اس دفت ہرا یک پڑاسوتا تھا۔ سات بجے تک انظار کرنے کے بعداس نے پیمعلوم کرنے کے لیے قاصد دوڑا کے کہ آخر معاملہ کہا ہے۔

نوبي جواب وصول بهوا\_

حضوروالا

اب تک ہمیں پکھے ملائیں۔ تاوقی ہم کو ہمارے حصہ کا سونا ندمل جائے ہم کو ج نہیں کریں گے وعدوں سے ان کواطمینان ولا یا گیا۔ اس کے بعد بھی تا خیراس وجہ سے ہوئی کہ ان کے پاس کہاوے کافی تعداد میں نہ نتھے۔

جب بدقضیہ بھی مطے ہو گیا تو میجر آخری دفعدان کے کوئ کا انتظار کرنے لگا لیکن دوسرا قاصد آیا اور سلام کیا۔

صوروالا!

مجرنے کہا۔ ہاں! اوراس کے نتظر ہو گئے کہاس دفعہ کیا گل کھلےگا۔ اس نے کہائے مندانگریز ہوسے چلےآتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب۔

یہ لوگ پھٹے پرانے پاجاموں میں انگریز کی فوج ہے مانانہیں جائے۔ وہ کی حال میں بھی اس وفت تک حرکت نہیں کرنا چاہتے تھے جب تک کہ میجر مانگ کر'چرا کر یا مستعار کے کرکانی تعداد میں پاجائے فراہم نہ کروے۔

بالآخرانبول في كوج كيا-

اس قصديش اب مرف ايك چيز شريك كرنے ساده جاتى ب\_يعنى بيك تملينا كام رہا۔

بيتريون كى بايمى بيكانى رقابت كى دومرى مثال تحى-

باوشاہ صین نے جعفر پاشا پر حملہ کردیا۔ جعفر ایک ہوشیار شامی تھا اور اس کواس وقت گرفقار کر لیا گیا تھا جب کہ وہ ترکوں کا بدوگار تھا۔ لیکن بعد میں شریف کی فوجوں میں اس نے رضا کارانہ خدمات بیش کیس اور اس فوج کو کافی طاقتور بنانے میں خاصا کا م کر گیا۔

جعفراوراس کے ہم عصر ساتھیوں نے اپنی دست برداری ٹیش کردی۔ شیزادہ فیصل نے اپنے باپ کے اس بے وقت تھلہ سے برہم ہوکران کوچھوڑ دینے سے اٹکار کردیا۔ فیصل اوراس کے بھائیوں نے اپنے باپ کے پاس مکہ کوخطوط اور تاریجوائے جس میں جعفر کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ان خطوں کی عبارت الیمی ساتھ و تدریخی کہ لا رٹس کو اسے مرحم کرنا پڑا کیکن اس پر بھی پوڑھے بادشاہ نے اپ جوابات دیۓ کرائیس اپنے پیغاموں کو تہدیل کرنا پڑا۔

اس دانند کا ایک پہلوتو خوش آئند تھا لیکن دوسرا البناک اس لیے کہ فوجیس آخری حملہ کے لیے صف آ خری حملہ کے لیے صف آ راہ ہونے کے لیے تیار کھڑی تھیں اور پرجملہ ووقعا جس کے متعلق لا رنس نے اطمینان ولا یا تھا کہ گھڑی کے کا مؤں کی کیا پابند کی وقت کے ساتھ ہوگا۔

اس جھڑے کو چکانے کے لیے لارٹس کواپٹی جرب زبانی اور تقلندی کو پوری طرح کام ہیں لا نا پڑا۔ بالا خربدر نے اور فوجیس صرف 32 گھنٹوں کی تا خیرے آگے بڑھیں۔

یے 36 گھنٹے بڑی قدرو قبت کے تضاوران کی طافی کرنی تھی کوئی کی ابتداءا پی مشکلات اور ٹھرات رکھتی تھی Negelshater کی ہولنا کیوں تک چکھنے تک سفر کافی آ سانی سے لیکن مدھم رفقارے مطے ہوا۔

کین Negel shtar نے کو یاتی تنہائی گھنٹوں کی مزاحت پیش کردی۔اگر بید معاملہ اتنا ہی ہوتا کہ اونٹوں اور اونٹنیوں کو پیدل راستوں اور پگٹر نڈیوں پر سے لایا جائے تو گر پڑ کر بی و اٹھ کھاتے ہوئے راستہ کے ذرایعہ چوٹی تک پہنچنا آساں تھا لیکن ٹوگوں کے مختلف بڑوی معاملات پر بھی توجہ دین پڑتی تھی جن میں آتش کیر مادوں Tenpoundr guns اور تیز مار نے والی بندوتوں کو وہ انظاری میں سے کہ ایک پست قد آ دی تگاہیں ذمین پرگاڑھے دونوں پاتھ آ کے کو باندھے لوگوں کی قطاروں کے پیچھے ہے آ تا نظر آ یا۔ کما نڈ نگ افسر نے سوار ہوکر سابی دی۔ سب کے سب اس طرف کھورنے گلے اور مزید کھورا کے ۔اس کے بعد سر کوشیاں شروع ہوئی اور تکی بندھ گئے۔

لوگوا یک کرش لا رئس ہیں۔ وہ آپ لوگوں کوبطور ہدایت پھی کیں گے۔
چیز سکینٹر تک لارٹس نے اپنی پست آ واز جس ان کو مخاطب کیا۔ اس کی آ واز بھشکل بیرونی مفول تک بھی گئی کی اونٹ دستہ والوں سے اس نے کہا آئیس ان لوگوں کے دوش بدوش از باہے جوخودان کے ساقیوں سے کمی قدر مختلف ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جو بیٹی اور زودر نے ہیں اور جو واقعی یا مغروضہ یا فیراراوی اہانت پر مشتقل ہو جانے والے ہیں۔ جواز ائی کے مناسب طریقوں کو بھی جس سکتے ممکن ہے فیراراوی اہانت پر جھیٹ آ کیس جہال اونٹوں کے دستہ کی مقاومت مضبوط ہواور اس مقام پر چھی کھیک وہ اس مقام پر جھیٹ کہ کیس جا کیس جہال اونٹوں کے دستہ کی مقاومت مضبوط ہواور اس مقام پر چھی کھیک جا کیس جہال وائوں کے دستہ کی مرطان یہ کے دوست ہیں۔ ابدا انہیں چا ہے کہ ان کے ساتھ محکنہ مراعات کموظ وار کیس ای پر الارٹس کی تقریر شم ہوگئی۔

عبدہ داروں سے بالکل مختمری گفتگو کے بعد لارنس ای تیزی سے روانہ ہوگیا جس تیزی سے کروہ آیا تھا۔ لوگوں کو بالکل مالای ہوگئی ہے تخص ہرگز ایسانیس ہوسکتا جوآگ کھا سکتا ہو۔اس رات جب وود ہال پڑاؤڈا لے ہوئے تھے ان بیس گرم گرم بحث ہوتی رہی۔

ان بیں سے بہتوں نے بھی سمجھا کہ انہیں کمی ہناؤٹی سور ماسے طایا گیا ہے۔ لبذا انگریزی فوج کے بیٹتر سپائیوں کی طرح لارنس کا وجود ان لوگوں کے لیے بھی معمہ ہنار ہا۔

لارنس نے ایک وفعہ پھراس وقت جب کہ شتم ماہ کے قریب لوگ فوجی کا رروائیوں میں مصروف تھے اونٹ وستہ کا معائد کیا اور اہال لسان کے مقام پراٹیۓ تمام معاونین کی ایک کانفرنس طلب کی۔

اس ملا قات کا متیجہ یہ ہوا کہ شریف مکہ کی فوجوں میں بری اندیشہ ناک بغاوت نے سرا شایا

Negb کے اور باری باری باری کا میک کرلے جانا اور وقت بے وقت ضدی اونو ل کوراستہ پر لگانا بھی شائل تھا۔ جو بین درمیان راہ میں برحم کی حرکت سے الکار کردیتے تھے۔

تمام گاڑیاں کھچا کیج بحری ہوئی تھیں اور پہاڑی بلندی تک وینچنے تک آدی پہیوں کی سلاخوں کو ہاتھوں سے گھاتے جاتے تاکہ انجوں کی واتی قوت کے ساتھ یہ انسانی قوت کے ساتھ یہ انسانی قوت کے ساتھ یہ انسانی قوت کی شریک ہوجائے۔وہ بسینہ پسینہ ہو جاتے اور در دوکرب سے بلبلانے گلتے۔

غذا كامسته بهى پورى توجه كامحاج بقاراس ليے كه جلف را بنوں كومليحده عليحده ركھنا پر تا فوج ك مختلف فرقول كى غذا غاص توعيتوں كى ہوتى ۔ انگر يزول نر انسيسيوں محربوں معربوں اور گوركھوں كى غذا كے مختلف صندوق اور تمضے تنے ۔ غذا بالكل مختلف اجزاء پر مشتل ہوتى ۔ جرقوم كے افرادا پلى اپنى غذا ایئے تى پاس تحفوظ رکھے ہوئے تنے ۔

یجریک براکام کامشکل کام سونیا گیا تھا اس ملے جلے خاندان کے دوست بلکہ بمنزلہ مال ہاپ کے تقے۔اس کے ساتھ انہیں بید بھی ویکھنا پر تاک موٹر دل اور طیار دل کے لیے کافی مقدار ٹیں پنرول راستہ ہیں موجود ہے پانہیں۔

سیسب بہت ضروری چیزیں تھیں۔ بلکہ کہنا چاہیے کہ تعلماً ورفون کی روس روال تھیں تو ہیں چیزیں تھیں۔ پیر تھیں۔ بلکہ کہنا چاہیے کہ تعلماً ورفون کی روس روال تھیں تو ہیں چیزیں تھیں۔ اباال اسمان سے روائل کے بعد پہلی منزل جغر سے ارزق 140 میل پڑتا تھا۔ ارزق کی واقع تھی۔ جغر سے جغر سے جغر علاور ارزق کی چھاؤٹی وہ چھاؤٹی وہ چھاؤٹی تھی جہاں سے متحدہ طور پر چیش قدمی کی جانے والی تھی۔ نیشوں میں جغر پیرا ورارزق کو تخلستان بتایا گیا ہے لیکن ورامسل نہا ہے تی بخر سرز مین ہے۔ بیصرف پاٹی کے چیشے جیں۔ یہاں نہ آ ومیوں کو خذا الی تھی پڑاؤڈالی آ

اس لیے ان ابتدائی انتظامات پر بھی بوری توجہ دینالازی تھا۔ میجر بیک کے مبروقمل کی دار دینی چاہیے کہ غیر تربیت یافتہ اور غیر منظم اونٹ سواروں سے کام لے کروو بدرتوں کو مقامات معبودہ پر

پہنچانے کی مشکل ذمہ داری سے عہدہ برآ ہو گئے۔ جو مختفر پیانہ پر با قاعدہ اُوج کی نقل و ترکت کے مماثل تقی۔ ان بدر توں کا مقررہ روز مقررہ مقام پر رہنا ضروری تھا۔ اس میں ناکامی کے معنی بالا خرموت اور تاہی کے سوااور کچی نہ تھے۔

کہیں کہیں وقت ضائع ہو گیا تھا جس کی تلائی ضروری تھی۔ میجر پھے کو الارٹس کی طرح جادد جگانا تو ندآتا تا تھا جس کے اثر سے چاند کوآسان سے بٹالیس سیکن ان کی زبان بڑی پرتا ثیر تھی جو ابتداء ہی سے ان تمام خریب پیچاروں کی موجود داور آئندہ ممکن الوقوع ہولنا کے مصیبتوں میں زمی اور اظلام کے ساتھ تشریک رہی ۔ وہ برقسمت جو اس کا انداز و بھی شدکر سکتے تھے کہ ''الارٹس اعظم'' کی تمنا کیں کس طرح برآ رہی ہیں۔

میجریک کی اس جدو جہدیں بظاہر کوئی عظمت نظر ندآئے گی۔ اور بیر رسد کی فراہمی کامعمولی کام دکھائی وےگا۔ ہریں اگر دڈیشیا کے موجودہ گورٹر (میجرینگ) سے بید پوچھاجائے کدان کے طویل اور اہم دوریش سب سے زیادہ خوشگوار بات کون می ہے تو اغلب ہے کہ وہ ای زبروست کارنا مہکوچن لیس مے لینی ومثق پرلمارٹس کے آخری ہلد کے لیے دسد کے انظام کو۔

دادی کے اوپر جب لڑنے والی فوجیس بڑھتی نظر آ کیں آولارٹس خود بھی حرک ہیں آیا وہ اپنے اونٹ کوچھوڈ چکا تھااس لیے کہ آخری لڑائی میں تیز رفتاری بہت زیادہ اجمیت رکھتی تھی اور سیدہ دلوائی تھی جس میں لارٹس میں ٹابت کرنا چاہتا کہ خودوہ اور اس کے عرب اپنے قول کو پورا کر سکتے ہیں وہ تھیار بند موٹر میں بیٹے گیا جس میں آئندہ کی دنوں تک اس کوسفر کرنا تھااور کوچ کی جبنڈی بلادی۔

تقریباً دوسال پہلے اس نے شنرادہ فیصل ہے کہا تھا کہاس کی منزل مقصود دشق ہے تمام خمنی امور ختم ہو چکے تھے۔ پانچ پانچ سوسل کے بحثونانہ دھاوے ریل کی پئر یوں کا علانے اڑا نا اوتمن کی فوٹ میں جمیشہ کا آنا جانا( وہ بھی اس خدشہ کے باوجود کہ اس میں اے ایک دن اپنی جان ہے ہاتھ دھونا پڑے گا)ادراس کے علاوہ وہ تمام عظیم الشال منصوبے جوآخر ناکا می پڑتم ہوئے۔۔۔سب کے سب ختم ہو چکے تھے۔

#### www.iqbalkalmati.blogspot.com

جر ثیل الن بائے کولارٹس نے کہاتھا کہ جب وہ دریائے جوڈ کی دومری سے میں کوئی گے لیے تیار ہوجائے تو عرب ترکول کوشائی عربتان سے تکال دیں گے۔ ملک شام سے بھی تکال دیں گے اور بالآخر جنگ ہے بھی تکال باہر کریں گے۔

ا پنے اقد امات پراس کو پورااعت و تھا ارزق قدیم سب کے جمع ہونے کا مقام قرار پایا جہاں لوگوں کے لیے تیار رکھا تھا۔ پہال کے لوگوں کے لیے اس نے کافی سامان رسد منزل مقصود تک لے چلنے کے لیے تیار رکھا تھا۔ پہال کے امکان سے عہدہ برآ ہونے کے لیے اس نے کوئی انظام ٹیس کیا تھا بس اس کو مشق فتح کرنا تھا اور فلم کے بعد عرب فتح مندول کی حیثیت سے اسپنے ملک پر تا ابن ہونے والے بتھ تو پھر پہیائی پر فور کرنے کی ضرورت ہی کہاتھی۔

سیا کیے جی جمائی اور بہت ہی گھو واقع کی افوج تھی جس کو وہ ارزق لے آیا تھا۔

مریف کمہ کی افوج میں او خوں کے 450 دستے تھے جس کے سب اوگ بنتی خاصے تربیت

یا فتہ اور تج بہ کا راڑنے والے تھے۔ انہیں میں وہ بندوق باز بھی شامل تھے جن کے پاس و کا رز اور بان آ

مر تم کی کلد ارتو ہیں تھیں۔ ایک چھوٹی می تکڑی ان فرانسیں تو پچیوں کی تھی جن کی تھویل ہیں تیزی

سر جونے والی بندوقیل تھیں اور پھر انگریزی ہتھیار بندموڑیں اور ان کی ایندھن گاڑیاں تھیں۔
مر جونے والی بندوقیل تھیں اور پھر انگریزی ہتھیار بندموڑیں اور ان کی ایندھن گاڑیاں تھیں۔
مصری اور بندوستانی اونٹ سواروں کا بھی ایک ایک دستہ تھا اور دوطیارے بھی تھے۔

کل ملاکرایک ہزارہے بھی کم آدی تھے۔ جوڑکوں کی اس بے جگرفوج سے لانے جارے تھے جو تعدادیش ان سے دس گئی تھی ترک اب مجھ چکے تھے کہ آخری تلخ انجام تک انہیں حربوں سے لانا پڑے گا لینی ایک ایک لاائی جس میں وحم وکرم کودخل شہو۔ جومرتے دم تک لای جائے جس میں ہارنے والے کے لیے زندگی موت سے بدتر ہو۔

ودارز ل مك يك يك يك كولى حادث ولى ندآيا-

مختلف خیموں میں لارنس محمومتا پھرتا اور ہر چیز سے مطمئن ہوجا تا۔ اس نے احکام کی نور ک بچا آ دری کی اہمیت سب کے ذہن نشین کرا دی تھی۔ نا کا می کے معنی عربوں کی رسوائی کے تھے جن کی

ہا ہے ۔ وہ کا میا فی کا وعدہ کرچکا تھا۔ اس کے بیر معنی تنے کہ ترک تر بوں کوا پے پھندے میں جگڑ دیں کے جہال ہے موائے موت کے دروازے کے ادر کہیں ہے رہائی تھیب ندہو سکے گی۔ بیر عربوں کی آخری جنگ آزادی تھی۔ اس لیے مزاحمتیں جو بھی ہوں ان کے لیے جینتا طروری تھا۔

ستبر کی دس تاریخ تھی دونوں طبیارے پڑاؤ کی سرز مین کے اوپر چکر کاٹ رہے تھے جن کو و کچھ کر عرب خوشی ہے واہ واو کے فعرے لگارہے تھے مر فی اور جوزید دو ہوا ہاز تھے جنہوں نے لارنس سے کہا کہ شنرادہ فیصل اغلب ہے کہ کل بیبال پہنچ جائے۔

دوسرے دن کرئل جواکس میجرالسٹر لنگ کے ساتھ آن پہنچے۔ان کا آٹا ہی تھا کہ لارٹس نے اگریز عبدہ داروں کی ایک کانٹرٹس منعقد کی۔اورائے منصوبان سے بیان کئے اورآ خری وفعہ خطرہ ہے بھی سحید کردیا۔

اورا نعتنام پراتنا کہا کہ۔'' ٹاکا می ہمارے لیے ٹا ٹابل برداشت ہے۔'' اس دفت تک انگر برع مبدی داروں کی ہیے جماعت پوری طرح مجھونہ کی تھی کہ اس کی کا میا لی بکیا پکھٹھ مرند تھا۔

دوسرے دن لارنس نے بعض بہت ہی جیب لوگوں سے ملاقات کی اورخفیہ طور پران سے الفظاو کی مثلّ میرکہ فلاں جگہ لوگ زیادہ تعدادیش رہیں اورفلاں جگہ فلہ رکھا جائے اور کسی جگہ ڈا کا سنٹ معنی مثلّ میرکہ فلاں جگہ لوگ زیادہ تعدادیش رہیں اورفلاں جگہ فلہ رکھا جائے اور کسی جگہ نے ہے جھے گئے ۔

العراض نے ان آدمیوں کا انتخاب بڑی ہوشیاری سے کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ان بیس کا ہرا کیک قریب ترین راستہ سے ہو کر ترکوں تک جا پہنچ گا اور اس کے مفروضہ منصوب ترکوں کے ہاتھ تھا۔

وے گا جس کے باعث ترک سرگرم ہوجا کیں گے ۔۔۔۔لیکن غلط مت بیں۔

سروست وہ چاہتا تھا کہ ساری فوج کواس کے اقد امات سے دفیجی پیدا ہو۔ دوسرے دن وہ شالی ست جس اور آ گے ہو ہے۔ بیدوہ ملک تھا جو زیر یوں کا تھا زر کوں کا تھا

### www.iqbalkalmati.blogspot.com

آ گئے کے شعاول میں جِل کر تباہ ہو گیا تو انہوں نے فضاء میں ہندوتوں کی ہاڑیار نی شروع کی۔ مرفی کے طیارہ کو بھی پہلے غوطہ میں بری طرح تقصان پہنچ چکا تھا اور وہ بریکار ہو گیا تھا۔ لیکن وہ بہرحال بھے وسلامت زمین پراتر آیا۔ اب لارنس کی ہوائی فوج میں صرف ایک طیارہ ہاتی رہ گیا۔ وہ دروز پول کے علاقہ کی پہاڑیوں میں ہے گز رعی دہے تھے کہ آگے کے خبر رسان سپاہیوں میں نے سمی کی چی سٹائی دی۔ سننے والوں نے اس سمیت میں بلٹ کرد یکھا جس طرف وہ اشار و کر رہا تھا۔ اس طرف ایک ہوائی جہازتھا جو جرمنوں کا تھا۔

یہ بھی ایک انوکھی بات بھی وہ بہت ہی قریب آیا دہ یہ معلوم کرنے پر تلا ہوا تھا کہ یہ انہوہ ج فوج سے اتنامشا ہداورآ وارہ گردم بوں کی بھیڑے اتنا تخلف ہے دراصل ہے کیا؟ لارٹس نے دیرجیس کی۔اورفوراللکارام چیپ جاؤ۔اور پھیل جاؤ۔

لارنس کا مقصد پر تھا کہ کم ہے کم لوگوں کو ہوا باز دیکھ سکے۔لیکن اس کولا رنس کی نیز اس کی فون کے مستنتبل کی خوش نصیبی بھمنا چاہیے کہ ان کے دو ہوا باز دل بیں سے ایک ہوا باز جواس وقت پرواز

كرد بإقفااس ناخواند ومجمان كي أيدكو بحانب كيا-

جرائ طیارہ جدید فتم کا دونشتوں والا تھا لیکن ہوا باز مرفی پرانی ساخت کے بی۔ ای۔12 کی وضع کے جہازیس پرواز کررہا تھا۔اس کا طیارہ جرائ طیازہ سے بہت زیادہ تیز رفار تھا۔ مرفی نے اس سے زیادہ بلندی تک پرواز کی اور ایک جیب ناک خوط دیگا کر جرائ طیارے کے عقبی حصہ بمآگرا۔

جرمن ہواباز نے اس کو دیجے لیا ہوگا اس لیے کہ وہ اس خوط سے صاف نی کرنگل کیا اور مرنی کا جہاز ڈگرگا کے جہاز گرجا ہوا جب باز و سے ہو لکلا تو اس نے اس پر آتش باری کی مرقی کا جہونا سا جہاز ڈگرگا گیا۔ لارنس اور اس کے ساتھیوں کی سانس بھول گئی انہوں نے مجھا کہ ٹنا بیا ہی پر اس کا خاتمہ ہوگیا۔ دہشت دلوں سے دور نہ ہونے پائی تھی کہ اگریز کی طیارہ نے لیا کیک پہتی سے بلندی کی درف پر واز کی اور اپنے دو مرے تی چھیرے بی جرمن طیارہ کو آ د بوچا۔ را۔۔۔ ٹا۔۔۔ ٹا۔۔۔ ٹی اس کی اور اپنے دو مرے تی چھیرے بی جرمن طیارہ کو آ د بوچا۔ را۔۔۔ ٹی اور اپنے دو مرے تی چھیرے بی بلندہ وااور پھر جرمن طیارے سے شعلے ہوئی اپنے۔ نام سے میں جرمن طیارہ سے شعلے ہوئی اپنے۔ نام کی قدر دو طرنا کہ حرکت ہی کی دو تم کی اور اپنے میں کے دو ترک ہی کی دو اور کی اور اپنے کی اور اپنے کی دو دو اس کی مراتھ کی قدر دو طرنا کہ حرکت ہی کی دو تم کی اور اپنے میں کے دو تا کی دو تا ہوئی کی دو اور کی اور اپنے اس کی دو تا کی میں کے دو تا کہ دو اپھا دوں پر آ رہا ۔ اور تقریبا آیک میل کے فاصلہ پر کہ دو تم کی اور کی سے کی دو تو تا کی کی دو ترب تیزی سے بی کو تم کھا تا ہوا پہاڑوں پر آ رہا ۔ اور تقریبا آیک میل کے فاصلہ پر کے دو تم کھا تا ہوا پہاڑوں پر آ رہا ۔ اور تقریبا آیک میل کے فاصلہ پر کے دو تم کھا تا ہوا پہاڑوں پر آ رہا ۔ اور تقریبا آیک میل کے فاصلہ پر کہ دو تم کھا تا ہوا پہاڑوں پر آ رہا ۔ اور تقریبا آیک میل کے فاصلہ پر

''ایندهن گاڑیوں میں بحردیا جائے۔اس لائن کواڑانا بہت ضروری ہے۔ میں خود موٹروں کو لائن تک لے جاؤں گا۔اور بعد میں تم ہے آن طول گا۔''

یا ایک مجموعات دو حاوا تھا۔ اس وقت الارنس کی نظرائیک پلی اور اس ہے تقریباً وس سے مقریباً وس سے مقریباً وس سے م پس ایک اشیشن پرتھی۔ ایک ایندھن گاڑی آئٹ گیرروئی اور آئٹ گیر ماووں ہے بھر دی گئی۔ جس کے ابعد کرتل جوائس کی رفاقت میں الارنس روانہ ہو گیا۔ اس ایندھن گاڑی کے دونوں جانب ہتھیار بند موٹریں گوٹی گرجتی بڑھی جاری تھیں۔ یہاں ایک شطرہ بیاتھا کہ کوئی نشانداس ایندھن گاڑی میں پڑتا تو ان سب کو مر بفلک بلند ہوں تک اڑا دیتا۔

بہرحال ہوا ہے کہ ترکوں کا خطرہ کے لیے تیار ہونا تو کہا 'انہیں خبر بھی نہ ہونے پائی تھی کہ بید موٹریں ان کے سر پر جاد حمکیں ۔ نینجنا ترک خود ہی مفلوب ہو گئے ۔ لارنس پل پر پڑ ھااوروہ مبالغدآ میز کتنہ پڑھا جوسلطان عبدالحمید کی مدح میں تھا۔

اور پر کہا۔ ہے تو سی برائی پر لطف۔

ڈیٹر دوسو پیڈ آئٹ گیرروئی نے اس کتیکو معد پل کے پالکل ڈیورکر دیا اوراس سے کسی قدر

زاکد مقدار کے ذریعہ المیشن اور لائن کے پچھ حصہ کو پالکل از کا روفۃ کر دیا گیا۔ احراقی یہ ورہا تھا۔ اس

طرح آیک بواہ می دلفریب جلوس لا رنس کی فون کے سامنے بلندی پر سے گزرد ہا تھا۔ اگر بری فون کے

بہارڈیرہ کو جاتے تھے وہ جب گزرنے گئے تو اس کری پڑی فوج نے خوثی سے کر شت ابھہ بیس نغر سے

لگانے شروع کے۔ یہ معلوم ہوتا تھا گویا یہیں پر جنگ کا میدان گرم ہے۔ فون کے سامنے اور آزو بازو

فوتی فیررساں Scouts وقت ہے وقت خطائل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بڑھے جاتے تھے۔

اب فوج اس نین شہر کی جبک دیک اور دھویں کے بڑے بڑے ستون بلند ہوتے ہوئے اور کا کے میان ایس کی بہاڑی اس کی بھاڑ ہے گئے۔

اب فوج کا اب انہیں شہر کی چبک دیک اور دھویں کے بڑے بڑے ستون بلند ہوتے ہوئے ہوئے الآئن پر سمنہ کی بہار شہر کی جبک دیک اور دھویں کے بڑے بڑے ستون بلند ہوتے ہوئے اور کی ان کی بہت نے اور کس دیار کس دو کس دیار کس

### ﴿ بابنبر 11 ﴾

ا پنے منصوبہ کی راہ ہے اس ہوائی خطرو کے دور ہوئے کے بعد لارنس کا ارادہ درہ
Derra کی طرف بجانب ثال پیش قدی کا تھا۔ پہلے اس نے مصریوں اور گورکھوں کو ہتھیار بند
موٹروں کی پشت بنائی کے ساتھ آ گے روانہ کیا وہ درو Derra اور تمان کے درمیان کی دیلوے لائن کو
ازادین تا کہ ترک جنوب کی طرف سے کمک نہ بجو اسکیس۔

لیکن قسمت نے اس اقد ام کو جیب چکر دیا وردی پہنے ہوئے معری اور گور کے جواس ملک میں بالکل اجنبی تھے بغیر کی رکاوٹ کے لائن تک پڑچ گئے اس لائن کی حفاظت مقامی حربوں کی ایک جماعت کر رہی تھی جس کے لیے ترکوں کی طرف سے انہیں تخواہ لئے تھی۔

اگر جمله آور جماعت خودان کے ہم وطنوں پر مشتل ہوتی تو یہ بات بہت آسان تھی کہ ترکوں ہے کی قدرزا نکسونادے کران کا فطوں کوجملہ آوروں پس بدل دیا جائے۔

لیکن موجودہ صورت حال کے تحت عرب نہیں بھرے سکتے تھے کہ رید بھیب فتم کے لڑنے والے آخرا کہاں سے رہے بیں اس لیے انہوں نے ان کو والیس لوٹا دیا۔

لارنس بے قراری سے نظام الاوقات کی پابندی پر تلا ہوا تھا۔اس لیے اس اطلاع نے اس کو ایک جمرت انگیز ارادہ کی طرف ماکل کردیا۔

اس وقت بیناممکن تھا کداونٹ سوار ریلوے لائن تک جا کیں اور پھر مرکزی فوج ہے آ ملیں اب اتناوقت باتی نہیں رہاتھا۔ اس لیے لارنس نے کہا۔

ساتھان بدایتوں میں بیان کیا ہے جن سے پوری طرح فاہر بوجاتا ہے کہ بیٹیا " فیکوف " کس طرح ا پردان چر هایا جاسکتا ہے۔

اس نے لکھا ہے'' فولا دی سلیر والی ریلوے لائن کو تباہ کرنے کا یہ بہت ہی آسان اور بہت عی موڑ طریقہ ہے۔ ریلوے لائن کے قیمن وسط راہ میں پٹری کے کسی درمیانی سلیر کے نیچے ایک سوراخ کھودلو۔

جب دوید کرچکاتودہ Derra کودیکھنے کے لیے اوپر پڑھا۔ فوج اس وقت کی قدر قریب آئی تی کیکن اس کے لیے تو شہر کا نظر آنای کائی تھا۔ اس نے آدمیوں کو بلندی سے پھا ترنے کا اشارہ کیالیکن اس میں بہت تا خیر ہوگئی تھی۔

دود خمن کے اس طیارہ گاہ پر دانت لگائے ہوئے تھے جوسر گرمیوں کا گویا مرکز تھا دخمن کے نو طیارے گھوستے پھر رہے تھے لیکن انہوں نے بھی ان بمباروں کے تعاقب میں بہت دیر کر دی تھی جو بہت پہلے واپس ہو چکے تھے لیکن پہاڑیوں پر سلے فوج کے آٹارمعلوم کرنے کے لیے ان کا بیا اقدام بہت ہی بروقت تھا۔ افتی کے مقابل میں ان طیاروں نے لارٹس کے دستہ کی نقل وحرکت کو بھی و کھی لیا تھا۔

وہ کھی نضاہے چٹانوں کی پناہ گاہوں میں بھر ناشروع ہوگئے۔اونٹوں کوختی الامکان وٹش کی نظر سے تخفی رکھنے کی کوشش کی جاتی اور ہر مکنہ وسیلہ کو ہروئے کار لایا جاتا تا کہ وٹشن کا نشانہ بننے کا امکان کم سے کم ہوجائے۔

طیارے کو نیجے گرجے 'وادی میں اور چوٹی کے اوپرگشت لگارہے تھے جہاں کہیں کی نقل وترکت کا پنہ ملاوہ بم گراتے اور پہاڑوں پرمشین گنوں سے گولیاں برساتے۔ ہروقت بلندی اور پہتی میں الن کے چھپنے برابر جاری تھے۔ایک گھنٹر تک ثہد کی تھیوں کی طرح وہ لارنس کے آ دمیوں کا نرخہ کے رہے۔صورت حال بہت تیزی سے خطرناک ہوتی جاری تھی کہ لارنس کا واحد طیارہ جملہ آ وروں کے درمیان آ دھمکا۔

یہ جوز کا بی۔ای۔12 کا طیارہ تھا جو ہالکل ست رفتار اور قدیم وضع کا تھا۔ لارٹس کی ہے'' شیطانی چڑیا۔''عربوں کو بتائے وکھانے کے لیے تو خوبتھی لیکن دشمن کے مقابلاً ' تیز رفقار اورخوب آرامتہ عیاروں کے مقابلہ میں کوئی زیاد و مفید نہتی۔

لارتس اور اس کے آ دی ہے چینی سے تعلقی بائد سے ہوئے تھے جوز نے وشمن کے طیاروں کے اطراف ایک چکر لگایا اور اس طرح گویا وہ کہدر ہاتھا۔

''مزاج تواجھ ہیں۔''اور ساتھ ہی مزکرایک طرف بھاگ کھڑا ہوا۔اور پنجٹا جب دشمن کے طیاروں کے جنتے کا جنٹا اس کے چیچے جمپ پڑاتو نیچ برخض نے اطمان کی سانس لی۔

جب ووثکل محی تو اوراس کے آومیوں نے مکنہ بہت طریقہ پرنظم وضیط قائم کرلیااور اس چھوٹی می فوج کو ایک خطرناک صورت حال سے باہر تکال لائے۔ جب میدان صاف ہوگیا تو لارٹس کوفوراً خیال آیا کہ جانباز جوز پر کیا گزری ہوگی جوز جب واپس آیا تو دشمن کے تین طیارے اس کا تعاقب کے ہوئے تھے۔

چند لحوں تک وہ نہایت جمرت ٹاک مظاہرہ بیش کرتا رہا۔ یعنی جھانے دے دے دے کر کسی کھو گھڑ اتی ہوئی موڑ بس کی طرح جہاز کی رفتارست کرویتا جس سے مجیزالعقو ل طریقوں پرووان میتوں برافروختہ تعلمہ آوروں کی معاندانہ توجہ ہے فکا جاتا۔ اس نے ایک زمین دوز چکر لگایا اور واد کی میں ایک تحریری پیغام کھینک سکا۔

یہ بات مجھ میں نہیں آئی کہ طبارہ چلاتے چلاتے کس طرح وہ اس کو تھسیٹ سکا ہوگا اس نے کلما تھا۔

پٹرول متم ہو گیا ہے۔ ٹی نچاتر رہا ہوں۔

وہ نے اثر آیا اور ایک تھی پئی چٹان ہے آ کر کھرایا وہ ہالکل پیٹے کے بل لیٹا ہوا تھا اور جب لوگ اس کوشکت جہازے لکا لئے کے لیے دوڑ ہے تو دشن کے جہاز کیے بعد دیگرے فراتے ہوئے نیچ کی طرف جمع ہو مجھے اور اس حصہ بیس کو لیوں کی بوچھا ڈکر دی۔ يرانيس كاث دياتهار

ورہ کے طیاروں سے جب وہ خوش فتمتی ہے نگا تو اس کا دوسرا اقدام سی الشباب کی طرف تھا۔ میزیب سے نیٹنے کے لیے اس نے پھیفوج بھیج دی تھی جو درہ اور فلسطین کی سڑک پرواقع اتھا۔

حل العباب پرائی۔ نظر کافی تھی۔ لا رنس اب بہت ہی احتیاط سے قدم ہو حار ہاتھا۔ وہ راستہ طے کرتا اس بہتر مقام پر جا کہنچا جہاں سے چھاؤنی صاف نظر آ سکتی تھی اور سیہ منظر آھے چل کراور بہت ہی نمایاں ہوگیا۔

وشمن سے 300 گڑ کے فاصلہ پر جب اس نے اپنی سپاہ کی مورچہ بندی کردی تو دیکھا کہ مزید کیک ثال کی جانب ہے بڑھی چل آتی ہے۔ ان کے ساتھ بندوقیں تھیں ۔مشین گئیں تھیں اور سینکڑوں کی تقداد میں سپائی تھے۔

ازائی کے متعلق ان دنوں لارنس کا نقط نظر ہے تھا کہ دوراند کئی ہے جانیں سلامت روسکتی بیں اور جلد بازی خود کئی کے مترادف ہے اس لیے کہ اگر دشمن کی نئی فوجوں کی توجہ ذرا بھی اس طرف مائل ہو جاتی تو وہ نہایت آسانی ہے ان کا صفایا کر سکتی تھیں۔لارنس نہایت پراطمینا ان طریقہ پراپٹی فوجیں ایک میل بیچھے ہٹا ہے گیا۔

یہ پیچھے مٹنے کا سنر کوئی آسان کام نہ تھا۔ ایک دوسراعہدہ داراس ہے آن ملا۔ اور دواس صورت حال پر گفتگو کرتے رہے۔ 50 میل کے فاصلہ پر درو کی بستی میں 37 ہزار برافر دختہ ترک موجود شے اور خوب جانے تھے کہ بیطاقہ'' دشنول'' سے پٹا ہوا ہے۔ آ کے کی طرف ٹوٹی ہوئی لائن تھی جس کی اب غالبًا جفاظت بھی کی جائے گئی تھی۔ پیچھے کی طرف ترکوں اور جرمنوں کی تخلوط اور آزمودہ فوج متی جو بندوقوں سے لیس تھی۔

جب اورنس کے لوگ چیھے کی طرف پہاڑیوں میں چکر کا منے بھے تو انہیں جرت تھی کہ بہاں مقامی لوگ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے بدلوگ پہاڑیوں میں چیھے دیکھ رہے تھے لیکن بعض جوز كزيز اكربابر فلتا اورايك المرف جيئتا أظرآيا-

اس نے اپنی اوس ساخت کی بندوق جھکے ہے تھی کر پاہر تکا کی اور کھول کھال کر اسے تیار کر لیا اور اس کو دیکھ کروہ ایندھن گاڑی والے بھی چکر میں تھے جو بھا گئے دوڑتے مدو کے لیے آن پہنچ تھے۔ اس کی سانس پھولی ہو گی تھی۔ جسم پر پیڑول اور پسینہ کی وھاریاں پڑی ہو کی تھیں تھے۔ اور جوش سے وہ آ ہے ہے باہر ہور ہاتھا۔

اورجب اس نے للکاد کر کہنا جا ہاتو خصد سے اس کی زبان اڑ کھڑا جاتی تھی۔ اس نے کہا

''میں ان کو بندوق کا نشانہ ہناؤں گا۔''(ایندھن گاڑی پر ہاتھ مارکر۔)انبوں نے ابھی میرا پیچھانمیس چھوڑ اہے۔''ہواہاز دل نے اس کی آخری حالت نہیں دیکھی ہوگی اس لیے کہ اس کا بقیہ وقت ترکول کے تعاقب اور چھوٹی سے ایندھن گاڑی کے عقب سے ان پرکولیال چلانے شن گزرا۔

لارنس بھی تفیر انہیں رہا۔ اس لیے کہ وشمن کے لوٹ آنے کا امکان تھا اور بیرتو کو کی جانتا نہ تھا کہ درو کی ترکی فوج سے ان پر کیاا فیاو پڑنے کی لیکن درو کی طرف بالکل سکوت تھا اور چند دنوں بعد جب اس بستی پر قبضہ ہوگیا تو اس سکوت کی وجہ بجھ بیس آئی۔

ترکول کی اطلامیں اور پیغامات جو دست یاب ہوئے وہ واقعی بڑے معنکہ خیز تھے۔ان میں ے ایک میں کھاتھا۔شریف فیصل کے تحت 8 ہزارلوگ بہتی پر چڑھ آ رہے ہیں۔

دوسرے میں لکھا تھا زبروست حملہ آور فوجیں برخی آری ہیں۔ لیکن فیمل کے زیر کمان نہیں اس لیے کہ اطلاع کے بموجب وہ 300 میل کے فاصلہ پر ہے۔

جنوب کی طرف جواطفاعیں میسجی گئیں ان سے بھی ان کی بدحوای خاہر ہوتی تھی۔ لکھا تھا۔'' شال کی طرف سے اسٹیشنوں اور دمشق تک تارٹین مجھوائے جائےتے۔ ٹیکٹراف کی لائن میں کوئی خرابی پیدا ہوگئی ہے۔

واقعی فیلگراف کی لائن میں بہت بوی خرائی پیدا ہوگئ تھی۔ لارنس نے حفظ ما تقدم کے طور

تك كفالت كرسكما تحا۔

اوروس ول کے بعد۔۔۔۔؟

لارٹس ہے کہا گیا کہ مرزیب Mezerib پر کیا کارروائی کی گئی تھی۔جس کے بعد لارٹس اور دو مجدہ واروں نے ان دولائوں کے اس چھشن کی جاہیوں ٹیل مزیدا ضافہ کرنا شروع کیا۔

ایندهن گاڑیوں سے انہوں نے ڈائنامیٹ اور بتیاں لیس اور اونٹوں پر سوار ہو کر لائن کی ۔ طرف روانہ ہو گئے۔ موزیں اتنا قریب سے گزرر بی تھیں جتنا قریب کہ وہ ان کور کھ سکتے تھے۔ خود لارنس تو اشیش پر مصروف رہالیکن اس کا مدوگار ریلوے لائن کے پیچے سرتگیں بچھانے لگا۔ لیکن وہ اپنا کام جاری ندر کھ سکا۔ اس لیے کداب اس نے ڈیرہ کی طرف نگاہ اٹھائی تو بستی سے اسے ریل گاڑی آتی نظر آئی۔

اس نے ایک جست لگائی اور پھراس مرزیب کودوڑ اجوا گیا اور بدحوای سے ال رنس سے کہنے

ایکگاڑی اس طرف آرای ہے۔

لارٹس نے پلٹ کرکہا۔ طیارہ؟ کوئی حرج نہیں۔ وہ بمیں کوئی قصان نہیں پہنچا سکتا۔ ''نہیں طیارہ نہیں۔'' خاطب نے بے تھا شاگر جدار آ اواز میں کہا۔''ریل گاڑی۔''

ہاں! پھرٹو مشکل ہے بیں مجھتا ہوں کہ سرگوں کا سلگا دینا ہی بہتر ہے۔ لیکن لارنس نے عجلت نہیں کی اور رفتہ رفتہ اپنے مدد گار کے ساتھ بعض سرگوں کواڑا ہی دیا۔ لارنس کا مددگار نہایت احتیاط ہے سکریٹ ہے بتیاں سلگا تار ہا۔

تھوڑی دیر بعد لارنس کے اطراف کو لے آ آ کرگرنے گئے۔اس لیے کہ اس بل گاڑی پر ایک جنگی بندوق بھی تھی۔ وہ اپنے اونٹو ل تک جا پہنچے اور وہاں سے اپنی موٹروں کی طرف بھاگ گئے۔ و جوہ کی بنا پرانہوں نے بندوقیں سرکیس اور شان کی آ مرکا ڈوحنڈورا پیٹا۔ ایک دوسری تازک صورت حال تو یوں گڑ رگئی۔

لارنس نے تھم دیا کہ جنوب کی طرف سے ناسب کی ان کے محافظوں پر تملہ کیا جائے تا کہ پل پرخود کے دھادے کی طرف ترک متوجہ نہ ہو گئیں۔ ترک شخم ناک ہو کرنو را جوب کی طرف گولیاں سر کرتے ہوئے پر مصرف شال کی طرف دل ہلا دینے والی گورنج ان کے کا نوں ہے آ کر کھرائی۔ لارنس پل تک بچنج چکا تھا۔

یہاں ایک بہت ہی اہم حقیقت کا ذکر ضروری ہے ۔ لا رنس اس وقت کو یا اس مقام پر تھ، جس کے متعلق جر ٹیل الن بائے ہے وعد و کر چکا تھا کہ ان کا حکم پاتے ہی 19 تاریخ کو ان کی مدو کے لیے تیار دہے گالیکن شاتو میں تھیک تھا اور شاکل نقط نظر سے مناسب حال تھا۔

لارنس کے ساتھی جانتے تھے کہ وہ منزل مقصود تک پہنچنا جا ہتا ہے۔لیکن انہیں پوچھنے کی ہمت نہ ہوتی تھی کہ کیسے؟ فوجول اوران مقاموں کودیکھتے ہوئے تو نا رنس کی صورت حال فطعاً ہاہوں کن تھی۔

میسی سے کے برنیل الن بائے مغرب میں صرف 100 میل کے فاصلہ پر تنے لیکن لارنس اور ا اِن کے درمیان تجازر بلوے کی محافظ دستوں کے ملاو وہمی پوری ترکی نوج حاکل تقی۔

لارنس کا اگلاکیپ ریکتان میں ایک سومیل کے فاصلہ پر تھا اور مرکزی کیپ تقریبا 250 میل دورتھا۔

مید دونوں بھی اس کے لیے بریار تھے اس لیے کہ شرقو اتنا وقت ہی تھا اور شہوو وسائل ہی مہیا تھے کہان تک پہنچا جا سکے۔

لارنس نے کہا کہ الن بائے کی طرف سے مہلی اطلاع مٹنے تک بمیں اس طرح تغیرے رہنا پڑے گا جس طرح کہ چھالیہ سروتے کے درمیان ہوتی ہے۔

لیکن اس دوران ساری فوج کے پاس غذا " کولہ باروداور پٹرول ا تنا ہی موجود تھا جودس ون

ہتھیار بند موڑوں میں بیٹے کر تھا قب کرناا ور زمنی دستوں پر حیلے کرنا بھی لڑائی کا ایک طریقہ ہے لیکن جب بیموٹریں طیاروں کا نشانہ بنے آگیس آؤ موزلشینوں نے ابیا محسوس کیا کدہ جانوروں کی طرح پھندے میں پھنس چکے ہیں۔موٹروں پر بھی دویا تین بم گرے لیکن لارنس کے ڈیا ئیوروں کی خوش نصیبی کہتے یا ترکوں کی فلونشاندا تھازی کا نتیجہ بھتے اس سے صرف بیہوا کہ موٹروں کے بےروغن کے ہوئے حصہ پرصرف چند کھر چیں آگیس اور فلزاتی پوششوں پرصرف چند ملی نشان آ ہے۔

طیاروں سے نہتے بچانے کے دوران بھی اس نے ایک طیارہ کا خاتمہ کر بی دیا اس طیارہ نے بہت بی قریب اور پنچ آنے کی جرات کی لیکن اس کا خمیازہ بھی اس کو بھکتنا پڑا کہ موٹر سے ایک گولی انجن کی ٹیکی بیس جا گلی اورا یک زبردست آواز کے ساتھو وہ زمین پرآ رہااور دھاکے کے زور سے ٹوٹ پھوٹ کر نیاہ ہوگیا۔

وشمن کے طیاروں کی اس نا گوار مداخلت سے لارنس کو اپنی ایک تمنا یا و آگی اور اپنی ہوائی فوج میں بھی ایک طیار و کے اضافہ کا خیال اس میں پیرا ہوا اس لیے کہ اس وقت اس کی ہوائی فوج میں ایک جو آباز ابغیر طیار و کے موجود قدا۔

اس نے اپنی موٹروں کو Umtaiaye ہے لیے کا تھم دیا اور جب وہ پہاڑوں کے تک راستوں ہے گزرنے لگے تو دشمن کے بقیہ طیارے ان کے راستے پر منڈ لانے اور شیبن کن ہے گولیاں برسانے لگے حتی کہ وہ خود ہی اپنے اس مشغلہ ہے تھک گئے۔

بعض عربوں نے موٹروں کے ساتھ ساتھ دوڑ نا جابالیکن بدشمتی سے ان بیں سے بہت سے مشین کن کی راہ میں حائل ہو کرموت کا شکار ہو گئے اور اس طرح لارٹس سے اپنی ناعاقبت اندیشیانہ وفا داری کا خیازہ آئیس بھکٹٹا پڑا۔

میرائی دفعه اپنی خود رائی سے کام لے کراز رق کنٹنے کے انہے ابتدائی منصوبہ کی پھیل کے خیال سے خیال سے خیال سے خیال سے اللہ اس اللہ کا کوئی خیال سے کا کوئی میران موٹروں کو اس نے آگے ہوجہ جانے کا تھی دیا۔ پیغام اس کو ملے گادومری موٹروں کو اس نے آگے ہوجہ جانے کا تھی دیا۔

# ﴿ابْ بر 12﴾

کیٹن پیک اور شاہی اونٹ دستہ نے لڑائی بیں اپنامفوضہ کام پورا کرلیا تھا اور اس کی اطلاع دے کر پھر دوبارہ روانہ ہوگئے تھے ان کی جاہ کاریاں اعد حاد حد تربیں ہوتی تھیں ۔ انہوں نے ڈیرہ اور دشت کی حد میان تخیین کی جڑیاں نیکٹران دشت کے درمیان تخیین کی میٹر یاں نیکٹران کے درمیان تخیین کی میٹر یاں نیکٹران کے تارادر کا فقت کی چوکیاں جو بھی نظر آیا اس کو اچھی طرح جاہ کرچھوڑا۔ ترکوں کے لیے شالی مت سے کے تارادر کا فقت کی چوکیاں جو بھی نظر آیا اس کو اچھی طرح جاہ کرچھوڑا۔ ترکوں کے لیے شالی مت سے کہا کہ جیجنے بیں میر مزاحمت کانی اثر انداز ہوئی اور لارنس ان کا دروائیوں کا بے حد ممنون رہا۔

جب شاہی اونٹ دستہ ازرق کی طرف روانہ ہوا تو لا رنس موٹر کے ذریعہ انہیں کے پیچیے ہال پڑا تا کہ طیاروں کی طرف سے اطمینان کر لیا جائے۔ راستہ میں اسے خیال آیا کہ Umtaiye بھی ہو آٹا چاہئے جہاں گزشتہ دن وشن کا ایک طیارہ دیکھا گیا تھا۔

اس کا خیال تھا کہ انسر اندشان کے ساتھ وہاں پہنچا جائے لیکن ایک وفعہ مجر استجاب انگیزی کا عضراس کے منصوبوں میں دخل پا گیا۔وہ ہے با کا ند طیارہ گاہ کی طرف بڑھا۔لیکن ایک طیارہ نے اور سے دوساتھیوں کو دیکے لیا تھا یہ بڑا ہی ٹیڑھا استاملہ تھا اس لیے کہ موڑیں بھی دیکے لی گئی تخصی ۔وعادے کے لیے تیار ہوکر وہ سیدھا طیارہ گاہ کی طرف اس تو تع ہے بڑھا کہ طیاروں کے ہوا میں ماڑ نے سے پہلے بی شین گئیں چلا دی جا کیل گیان اس میں فارنس نے بہت تا خیر کردی تھی۔ میں ماڑ نے سے پہلے بی شین گئیں چلا دی جا کیل گیان اس میں فارنس نے بہت تا خیر کردی تھی۔ میں ماڑ نے سے پہلے بی شین گئی ہے جا کہ ہتھیار بند

م معرفرول پر جھیٹ جھیٹ کر جملے کرنے گئے تھے۔ تھیار بند موٹروں کے چھوٹے چھے بلکہ تھیار بند موٹرول پر جھیٹ جھیٹ کر جملے کرنے گئے تھے۔ تھیار بند موٹروں کے چھوٹے چھوٹے بہوتے ہر جول اور فقراتی پوششول پر جب ان کے نشانے پڑتے ٹین کے ڈھولوں کی می آ واز پیدا ہوتی اور ان لوگوں کو جو ان موٹروں کے اندر تھے بیدآ واز کوئی خوشگوار نہیں معلوم ہوتی تھی۔

موٹریں آ کے برصیں آو پھر ناسب کے مقام پڑھیں جہاں چاردن کی لارٹس ایک بلی او اچکا تھا۔ لاکن پر ٹرک کام کرر ہے تھاور تباہ کار یول کی مرمت میں گئے ہوئے تھے رفت کے بین سرے پرایک ریل گاڑی دھوال او اتی کھڑی تھی۔

یبال سپائیوں سے مزددروں کی اقتداد زیادہ معلوم ہوتی تھی اس لیے کہ موٹروں کے آدھکنے
کا نتیجہ بیہ ہوا کہ سب کے سب مزدور دیل کی طرف دوڑ گئے اور اپٹی پوری رفتار سے دیل بھا گ کھڑی
ہوئی معلوم ہوا کہ بیر جھڑ ہے بھی جج بے جرت انگیز اور ساتھ ہی ہوی دلچ ہے تھی۔ ترک چلتی ہوئی اوروا پس
ہوتی ہوئی ریل گاڑی سے مرتکا لے موٹروں پرفتان تا ان رہ تھے۔

موٹروں کی فقل و ترکت بھی اس "آئئی گھوڑے" کے لیے بہت تھی ۔ یکن تعاقب کی بھی آثر ایک حد تھی۔ ایک آخری دھاکے کے بعد موٹریں پلٹ پڑیں اور کمپ کی سمت واپس ہو کیں۔ اس اہم ون کی کارگز ارکی پر بیاوگ بہت ٹوش تھے۔ اس لیے کہ ایک طیارہ کی تباہی اور ریل گاڑی کی اڑائی اان کی کامیا ہوں کے" خریط" میں شامل ہو چکی تھیں۔

لارنس کی عدم موجودگی میں یہاں پر دوسرے عہدہ داروں نے یہ تصفیہ کیا کہ ترکوں نے Umtaiye کے مقام پر رہنا ناممکن کر دیا ہے اور اس بات کا تو کی امکان تھا کہ اس دفعہ پھر دہ ڈیرہ ا سے طیارے لیے ہوئے ان کے کا ال ٹیس ڈالنے کے ارادے سے یہاں آن پنچیں ۔ اس لیے وہ ام شراب کی طرف ہٹ آئے اور لارنس کی والیسی کا انتظار کرنے گئے۔

ان طیاروں سے بچنے کی مکنہ تھافتی تدامیر اختیار کی گئی تھیں جودن کی روثنی میں ہروقت عربوں کا کھوج لگانے کے لیے اڑتے پھرتے تھے۔ وو غلدر کھنے کے گڑھوں میں چھپے بیٹھے تھے ۔ آ دمیوں اوراونٹوں کواوھرادھر پھیلا دیا گیا تھااور قسمت پر بھروسہ کئے ہوئے تھے۔

آخرکار22 کولارٹس لوٹ آیا۔ ازرق بیس دہ قاصدے ملاجس کے ساتھ اس نے فلسطین کی طرف پرواز کی اور ٹین لڑا کا طیاروں کو لیے ہوئے واپس لوٹ آیا۔

لارنس اور مینول طیار و بازار آے اور پھے کھائی لینے کے خیال ہے وہ بیٹے لیکن انہوں نے

بھٹکل کھانا شروع ہی کیا ہوگا کہ پاسبان کی چی سٹائی دی۔ لارنس انگریز عہدہ واروں کی جماعت کو جرنٹل آکن بائے کے اقدام کی خبریں پڑھ کرسٹار ہاتھا جس سے ان میس کا فی جوش پیدا ہو گیا تھالیکن چیخ نے ان سب کواپٹی طرف متوجہ کرلیا۔ ترکوں کے دوسراغ رسال جہاز اورا یک دوکنشستوں والا جہاز سرق سے اڈتے چلے آرہے تھے۔

نو داردا پنانا شنہ بھول کے اور طیاروں میں اپنی نشنٹوں پر آ بیٹے اور او پراس فرض سے پرداز کی کرز مین پرلوگوں کے منتشر ہوئے تک دشمن کی ہدا فعت کر سکیس۔

ظیارہ بازوں کے اڑنے تک وشن کے طیارے لادنس کے مختفر سے دستہ کے سر پر پہنچ گئے تھے۔ برطانو کی طیارے زمین سے اٹھ تک دہب تھے کہ انہوں نے ان پر بم پھینچے لیکن ڈوش تھی ہے نشانہ خطا ہو گیا اور قبل اس کے کہ فضائی کڑائی میں وہ اپنے لیے بہتر مقام پیدا کرسکیس دشن کا دونشستوں والا کڑا کا طیارہ شعلوں کی لیسیٹ میں زمین پر آرہا۔

الدنس کے طیارہ باز فوراً انزیزے اس لیے کہ ویٹن کے سراغ رساں طیارے انگریزی طیارہ ان کی سرعت رفان کے ساتھ بھاگ گئے تھے۔ لا رنس کی پرسرت مبارک بادیوں اور عربوں کے تیز تیز فیر و تحسین کے درمیان انہوں نے پھر اپنا کھانا شروع کیا لیکن انہیں ابھی شروع نہیں کرتا چاہیے تھا کہا جاتا ہے کہ ترکوں نے جب سنا کہ ان کے دوطیاروں کے مقابلے میں ادھر تین طیارے چاہیے تھا آئیں پھر مقابلہ کی ہمت ہوئی۔ بہر حال وہ جھیٹ آئے اور ساکن جہازوں کے اطراف ان کی گولیاں کرنے آئیں۔ طیارہ بازدور پڑے اور چند بی کھول بعد لزائی شروع ہوئی۔ اس دفعہ کول کا پھر مقابلہ کی ہمت ہوئی۔ اس دفعہ کول کا پھر مقابلہ کی اور شمن کے بوائی شروع ہوئی۔ اس دفعہ کول کا پھر مقابلہ کی تا ہم ہوئی۔ اس دفعہ کول کا پھر مقابلہ کی تا ہم ہوئی۔ اس دفعہ کول کا پھر مقابلہ کی تا ہم ہمت کے بوائی شروع ہوئی۔ اس دفعہ کول کا پھر مقابلہ کی تا ہم ہوئی۔

وہ اب مزید نعرے بھی نہ لگا سکتے تنے اس لیے کدان کے مگلے بیٹھ گئے تنے گئے گئے گئے کے ان تیزی سے واقع ہونے والے اہم واقعات پر پر جوش بحث کرتے ہوئے شیارہ بازوں نے پھر کھانا شروع کیا۔

اور بچ بھی ہے ہے کہ گزشتہ چند ہفتوں کے روز اند کے بندھے تھے ہوئے پیائش کے کام میں بیتبدیلی تھی بھی ایک بی جوش دلانے والی۔

ایک طیارہ ہازئے دوسرے سے کہا ہم کئی ہفتوں سے اس انظار میں بھنے کہ پھھ کھانے کول جائے اور جب ہم یہاں پہنچاتو ناشنہ سے پہلے تی دو چڑیاں شکار کرلیں۔

لارٹس کی ہوائی فوج کی خوش ہونے کی ایک معقول وجہ بھی تھی۔ اس لیے کداگر چہا پی ہوائی ا عاشق سے ترک کوئی واقعی اہم نقصان نہیں پہنچارہ سے لیکن ان کے مشین گنوں کے مسلسل حملوں میں 5 ہے 10 تک آ دی ہرروز ہلاک ہورہ سے اوران غیر تربیت یافت دلی یا شدوں کے لیے سے مصیبت ایک ندتی جوخرشی خوشی برداشت کرئی جاسکے۔ ان کی مدافعت بھی اس وجہ سے تہیں کی جاسکی تھی کہان پر جھیٹے اور حملہ آ در ہونے کے لیے اب تک لارٹس کے پائ 'شیطانی چرا یوں'' کی کی تھی۔

عرب گھر جانے کی حد تک پیٹی چکے تھے لیکن ان طیاروں کے آسانی کے ساتھ زین پر ازنے ایک بی لحدیثی پرواز کرنے اور دشن کو تباہ کردینے یس کوئی بات ایک ضرورتھی جس سے انہوں نے سمجھا کہ خداان کی خوش نصیبی پر سکرار ہاہے اور ہر بات مرضی کے مطابق پوری ہوکر دیے گ

لارتس نے اپنے انگریز ساتھیوں کو ہر ٹیل الن بائے کا ایک اعلان پڑھ کر سایا جس ہیں عوا ا لارتش اور فیصل کے اب تک کیے ہوئے کام پر شکر گزاری کا اظہار کیا گیا تھا اس کے ساتھ خود جر ٹیل موصوف کے دریائے فرات کی دوسری جانب ہوئے کی ولولدا گیز خربھی درج تھی۔

نفطل کا زماند ختم ہوچکا تھا اور انگریزی چھاؤنی نے ایسا محسوں کیا کہ اب کچھ جنگ کی خبریں بھی سنائی ویں گی جس کے ہاعث ان میں جوش اور پیجان پیدا ہو سکے گا اور اس پڑمروہ کن احساس سے نجات مل سکے گی کیلز افک ونیا میں بھیشہ یوں بی ضمی رہنے والی ہے۔

لارنس خودا ہے ہم وطنوں کوان خبروں سے مطمئن کر چکا تو عربوں کوا ہے اطراف جمع کر کے اس پیغام کا مطلب انہیں سمجھایا۔

اورابتدائی شی جب وہ" تمہاری جانباز فوجوں کے زیردست کارنامہ" کے فقرہ پر پنچا تو جمع

یں۔ میں سرت کی آوازیں بلند ہونے گئیں۔شور فتم ہوا تو انہوں نے بیٹرس کی کرڑک پہا ہور ہے ہیں۔ جس پر اور فتر سے بلند ہوئے اور فضایش بندوقیں سرکی گئیں۔ بعض تو صلتے سے لکل بھا گے اور وادی کے قریب بھٹی کر چیخ چیخ کرید فوش خبریاں دنیا کو سنانے لگھے بید ہات کد کسی نے اس کو سنا بھی یا نہیں بالکل غیر متعلق تھی وہ بہت فوش تھے۔

گاؤں اور بستیوں کے نام جب پڑھے جانے گھے قوعرب ایک زبان ہوکر پیم خدا کا قیصل کا اور لارنس کا شکر اوا کرنے گئے ترکوں کے پنچ فضب کی گرفت ڈھیلی پڑ چکی تھی۔صدیوں کی وہشت اور خوف سے دہ اب آزاد ہورے تھے۔فالحمد انڈ۔

اسپے عرب دوستوں میں احتراد پیدا کر کے ٹارٹس انگریز عہدہ داروں کے پاس لوٹ آیا۔ واقعات کی جوتصویر کشی اس نے یہاں کی وہ کمی قدر مختلف تنی۔اس نے کہا کہ جرنیل الن بائے نے ترکوں کو اس طرح آ گھیرا ہے کہ ان کی پہائی کا جوراستہ ہوگا وہ ماقعیناً دریائے فرات کوتھ حرتا ہوا محزرےگا۔

انگریز عہدہ وارایک دوسرے کا منہ تکنے گئے۔ان کے اس انداز کود کی کرلارٹس نے سر بلایا اور کہائی ہاں۔ہم ان کی راہ میں حاکل ہو سکتے ہیں اور پھر کہا۔ چوتھی ترکی ٹوج بھی و جیں ہے اور ساتویں اور آنھویں ٹوجوں کے بعض جھے بھی وہیں ہیں۔

اس پر کمی نے بیدائے ظاہر کی کہان فوجوں کا کوئی ایک حصہ بھی اس کی مختفری فوج کو چیر۔ کرر کھو بینے کے بلیے کافی ہے اور ساتھ ہی بیا بھی ہو چھا کہ ''آخر آپ کرنا کیا جا ہے جیں۔'' ووسروں کے اظہارا ختلاف کو نظرانداز کرتے ہوئے لارٹس نے کہا۔ ''بیزہ کرؤیرہ اور دشش پر بیٹنڈ کرنا کھا ہتا ہوں۔''

اور پھر کہا۔اس اثناء میں ہمیں دمشق کی صغیر بھی توڑ دینی چاہئیں پھراس نے تغییل سے سمجھایا کہ جرنیل الن بائے کا ولی منشاء کیا ہے اوراک کے ساتھا پیٹے منصوبوں کی بھی توشیح کی۔ پھر کہا کہ وہ والچس ازرق روانہ ہوگا اور وہاں سے Handly page طیارہ کے ذریعید وٹن کی صد تک پیڑول اور

-82-5-1818218A13

دوسر عرميده دارول في نكاه اشحالي \_ دوش!!

انبیں اس پر یقین ندآتا تھا۔ انہوں نے اس ہنڈ لی جی Handly Page طیارہ کا کھ موہوم ما حال تو سنا تھا کین انبین اس کی جسامت کا کوئی اندازہ ندتھا۔

دو پہر کے وقت جبکہ تازہ ترین خبروں پر گر ہا گرم بحث ہور ہی تھی کہ تین طیارے اڑتے ہوئے دیکھے گئے ۔ پایوں کہنا چاہے کہ ال میں ایک تو طیارہ معلوم ہوتا تھا لیکن بقیدوو نقطے دکھائی دیے تنھاور جب وہ قریب آئے تو آ تھوں پر ہاتھ کا سمایہ کرئے نظر جما کرانہیں دیکھا گیا۔

Hndly page کازبردست طیارہ جب صاف دکھائی دینے لگا تو انگریزوں کی پیمخفری جماعت بھی اسکود کی کرجیرت میں آگئی لیکن عربول کے لیے توبیدا یک مجرو وقعا جن میں سے ایک تو پکار اضاخدا کی تم ایرتو تمام شیطانی چڑیوں کا باپ ہے۔

﴿ بابنبر13 ﴾

23 ستبری می الدرنس پھر آ کے بڑھا۔ اس کی فوج کے حوصلے بڑھے ہوئے ہے اور نقل و حرکت کے حصلے بڑھے ہوئے ہے اور نقل و حرکت کے لیے رسیاں نزا رہی تھی۔ گزشتہ دن کی خبریں ان کے دماغوں میں سائی ہوئی محتیں۔ Handly Page میارہ وہدہ کر گیا تھا کہ مفرخ کے مقام پر ترکوں کو نواز نے کے لیے خود میں بم بحرکردن ڈھلے پھر آن موجودہوں گا۔ تینوں ہوا بازا و پراڑر ہے تھا ور مقابلہ کے لیے کسی کی آ مد کے منتقر تھے۔ ان کی ہیں تدی کو تی بجانب فابت کرنے کے لیے فیمل ایک دن تیل یہاں آ پہنچا تھا اور ا

ناسب اورمفرخ کے درمیان ایک ہوشیار نگہبان جاسوں نے لارٹس سے ملاقات کی اور سرگوشی میں اس سے کہا کہ ترک ڈھے ہوئے بلی کی مرمت میں معروف ہیں ۔اپنے آ دمیوں کوظہر سے رہنے کا تھم وے کر لارٹس اس طرف روانہ ہوگیا۔ ایک بلندی الی آئی جہاں سے بلی آسانی سے نظر آسکتا تھا۔ لارٹس نے ہاتھ کے اشار سے سے دوسر سے عہدہ داروں کو بھی بلالیا کہ دو بھی آ کیں اور تماشہ دیکھیں۔

انجان وشمن سے خوب الم کھی طرح چھے چھپائے وہ دو گھنٹوں تک پیٹھے رہے۔ ترک ہوی تیزی اور پھرتی سے کام کررہے تھے۔ لارنس کے دیکھتے لکڑی کا عارضی بل کھڑا ہو گیا۔ ارنس نے ان کی چا بک دی پر گفتگو کی اور اس آ سانی سے بل کے تعمیر کر لینے کے دوطریقہ پر اپنی رائے کا اظہار کیا۔

اس نے کہا کام تو خوب کیا۔! پھراس نے اپنے چند آ دمی بلائے۔محافظوں پر گولیاں چلا کیں۔اورشین کن چلانے والی د ياده مشكلات فيش آسيل كا-

لیکن لارنس خوب سوچ مجھ کراہنا منصوبہ با ندھ چکا تھااوراس سے روگر دانی اسے گوارا نہ تھی ۔ ہتھیار بندموٹریں اس نے واپس بجھادیں اس لیے کدآ کے کی سرز بین ان کے لیے موز وب نہتی ۔ اور بہائے مدو کے ان کے سدراہ ہونے کا امکان تھا۔ پھراس نے سے خیال ظاہر کیا کہ فلسطین بیس طیارے بہت مفید ثابت ہوں گے اس لیے کروہاں ہرطرح کی مدود رکارتھی۔ طیارے آ کے نکل گئے۔

پیرلارٹس نے اپنی فوج کو ترکت دی۔ لارٹس کے پاکٹریف کمدے 600 آ دئی تھے۔ جن کے متعلق فرش کرلیا گیا تھا کہ دور تربیت یا فتہ ہیں۔ اس فوج کے پاس 6 بندوقیں اور 12 مشین تئیس تھیں ور کرز اور ہائ کسنر قسم کی بندوقوں والے بے قاعدہ عرب محض تعداد بڑھانے کے کام کے مقدار میں موجود تھا۔ اس کے بعد کے سنر کے لیے وہ قسمت پر تکیہ کئے ہوئے تھے کہ کیل سے رسد فراہم ہوجائے گی۔ ورنہ پیرانیس اینجر رسد کے لڑتا پڑے گا۔

طلابی فوج مشکل ے Umtaiye کے باہر نگلی ہوگی کداکیک طیارہ جھیٹا ہوا وا کہی اوٹ آیا اور دو تین وفعہ چکر کا نے کے بعد ایک پیغام کھینک سکا پیغام کوفوراً اٹھالیا گیا اور تیزی سے لارنس تک پڑچا دیا گیا۔

لكماتقا-

''ریلو ہے کی طرف سے سواروں کی زبر دست فوج بڑی چلی آ رہی ہے۔'' لارنس نے اس کو دوبارہ پڑھااور صرف آیک ہی لیجہ کے لیے پیکھشش دی جس پڑ گیا۔ فوج کواشارہ کیا کہ بڑھی چلے۔۔۔زبر دست؟اس کا کیا مطلب سینکٹر دن؟ بزاردن؟

اس نے اپنے جاسوس بہت آ کے دوڑائے کہ جوٹمی وشن نظر آنے گئے آ کراطلاع ویں ناسب اورمفرخ کے درمیان ابتدائی وفٹ کے پھڑے ہوئے ساتھی جونب کی طرف سے آ آ کر ملئے گئے اور فورا بن لارنس نے اپنے آ دمی بہاڑ کے دونوں جائب پھیلا ویئے اور ان لوگوں نے بھا گتے جرئمن جماعت کی بے جگراند مقاوست کے باوجود کام کرنے والوں کو مار بھگایا۔کوڑا کر کرنے اکٹھا کر کے پل کے درمیانی شہیر وں کوآگ لگادی۔اور چند ہی کھوں بٹس ترکوں کا نیا پل اس سرے سے اس سرے تک بجڑک اٹھا۔

اس تیاہ کاری کی سیمیل کے طور پر اس نے الائن کا بھی ایک حصد تیاہ کر دیاا ور پھر Umtaiye

رات کے وقت سردن کے اوپر عربوں کو موٹروں کی بھنجھتا ہے گی ی وقیمی آ واز سنائی دینے گلی اور رات کی مدھم روثنی میں بھاری بحر کم ہنڈلی جی طیارہ انہیں نظر آ یا اور پچھری در نظرے او جمل شالی سمت میں ہوا کے ارتعاش کے ساتھ بھد بھد کی آ واز کا سلسلہ بندھ گیا۔۔۔۔۔۔ مفرخ پر بمباری ہورہی تھی۔

اور جب انہوں نے شال کی ست میں دیکھنا شروع کیا تو پہاڑوں کے عقب میں سرخ روشنی کی تمثما ہٹ نظر آئی۔

مفرخ جل رباتفا\_

چھا دُنی والوں کی نیندیں اچٹ تمکیں۔ عرب خوثی سے کمپ کے اطراف تاج رہے تھے اور لارنس اوراس کے ساتھیوں نے اقدام کا ارادہ کیا۔۔

ڈیرہ اور دمشق بیدو مقام تھے جن کولارٹس فٹح کرنا جا بتنا تھا۔ 1916ء ہی ہیں دمشق کو اپنی مٹزل مقصود قرار دے چکا تھا اور جرنیل الن بائے ہے بھی صاف کہہ چکا تھا کہ وہ دمشق کو فٹح کر کے رہے گا جماعت کے پیشہ ورحمدہ واروں کا خیال تھا کہ احتیاط سے کام لیما جا ہے لیکن لارٹس کے پاس اس کا گزرنہ تھا۔

ایک دفعہ پھر حمدہ داروں نے جتایا کہ وہ ترکوں کی پہپائی کے راستہ پر ہیں۔ لارٹس نے جواب دیا کہ جب ترک پہپا ہو کرادھرے گزریں تو وہ ان پر چھایا مار کر بھاگ کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن ہوا اور وہ کی جواب دیا کہ جب کے کہ بھاگ کھڑے ہوئے کی صورت ہیں اور ہیا جات اوروں کی نظر میں مشتبہ بنی رہی اوروہ میری کم کئے کہ بھاگ کھڑے ہونے کی صورت ہیں اور

ہوئے ترکوں پر کمین کا ہوں سے گولیاں چلائی شروع کیں۔ بعض ترک چٹانوں کے پیچے گھس آ ہے۔ اور اس مخت حملہ کا جواب دینے کی کوشش کی ۔ لیکن دوسرے ترکوں نے جن کی خواہش صرف یہی تھی کہ مسی طرح فرار ہو جا کمیں اس جنگ پسپائی میں اپنی رفقار تیز کر دی ادر ثبال کی سمت میں ہوھنے گئے۔ مجھی بھی عرب مواروں کا کوئی گروہ دوادی کے کسی موڑے لیک کر باہر نکل آتا تیز وتکہ چیخوں کے ساتھ مغرور دشمن پر جھیٹ پرتا گراتا اور مارڈ الٹا۔ اور پھر پہاڑوں میں دالیں لوٹ آتا۔

تک گھائی مردول سے ہٹ گئی تا آ نکہ شورہ پشت ترکول کے لیے مفادمت مشکل ہوگئی اپنی جان بچانے کی کوشش ہیں وہ گولہ ہاروداور مال واسہاب سب چھوڑ چلے۔ پہپائی کی بل جل سر پیٹ دوڑ میں تبدیل ہوگئی۔

ر کے پہاڑوں سے سر ہونے والی گولیاں کھائے عرب کے قبائلی باشدوں کے فوفاک اصاف میں چہار طرف سے بدھواں ہوکر جمپیت احدادے ہر چہار طرف سے سہتے تھا قب کرتی ہوئی انگریزی فوج کے خوف سے بدھواں ہوکر جمپیت کرآ گے فکل جانا چاہتے تھے۔وہ سراک جس پر ترک والیس ہور ہے تھے ایک وادی میں ہے گزر آئی تھی ۔ یکی دریا کی گزرگاہ تھی جو صدیوں سے سوکھی پڑی تھی۔ جس پر صرف اوٹوں کے کارواں گزرا کرتے سے ۔ یہ کی دریا کی گزرگاہ تھی جو صدیوں سے سوکھی پڑی تھی۔ جس پر صرف اوٹوں کے کارواں گزرا کرتے سے ۔ درنوں بازووں پر محودی چٹا نین سین تانے کھڑی تھیں ان کے کونے استے تیز تھے کہ جب پاؤں رکھنے کی کوشش کی جاتی تو ہاتھوں اور پاؤں کا درئی ہوجانال زی تھا۔

وادی کے ایک نگ اور نیج و فم کھاتے ہوئے راستہ پرترک ہنگائے گئے۔ یہاں وہ پھیل نہ
سکتے تھے۔ گھوڑے آ دی اُاونٹ اُسباب بندوقیں۔ وہ ہے آس اور سہا ہواا نہوہ اُنییں سے مرکب تھا۔
جب ہے تر تیکی سے انہوں نے شال کی طرف بھا گنا چاہا تو ہرطرف سے موت ان پر جھیٹ
پڑی پوشیدہ نشانہ ہازوں کی گولیاں انہیں بے پروائی سے کہلتے ہوئے قد موں میں لاؤالتیں۔ بھیڑ سے
ادھراد ہر جومنتشر ہو جاتے تملد آ ورسواروں کے تیخر اور تکواریں ان کا خاتمہ کر دیشی اور ان میں سے بعض
جانوروں کی ہے تر تیب جھیٹ میں کہل جاتے۔

اور پھرسب سے خوفاک چیز بیٹی کدآ سان سے ان پرموت برس ری تھی۔ طیارہ بازوں کا

کام صرف بیتھا کداس بھاگتی ہوئی فوج کے پر چھی راستہ پر پرواز کرتے ہو سے ان پر بم برساتے حاکمیں۔

آ خرمیں ہوا پاز بھی تھک گئے کیونکہ بجر آئل وخوں کے یہاں پچھ بھی نہ تھا اپنے کے اور اپنے ویکھے سے بیز ار ہوکرانہوں نے وادی کی اس تل گا وکوچھوڑ دیا۔

و جانے تھے کہ اس کا نام جنگ آن مائی ٹیس ہے بلکہ بیصرف قمل و غارت گرئی ہے۔ پہیا فوج کے مرکزی صدیر لارنس حملہ ہے احتر از کرتا زیا کیونکہ اعلانے طور پر دو برسر پیکار نہ ہوسکتا تھا لیکن اس نے رات مجے تک اپنی چھا پہ ہازی برابر جاری رکھی حتی کہ تھکا دے سے اس کے آدمیوں کے باتھے اور یاؤں شل ہو گئے۔ وہ تھیر مجیا اور خیمہ زن ہوگیا۔

رات ہے چینی ہے گزری۔ پہاڑوں سے بجیب جیب گرید و بکا کی آ وازیں اور بھی بھی دھاکوں کی آ وازیں چلی آتی تھیں۔

میح میں پھروہ اپنے راستہ پر پھل پڑا۔عزالی اور غذرا کی درمیانی چوٹیال محض بھوٹچکا کر اطاعت قبول کرتی جاتی تھیں یہ بات کہ دعمن کی فوج'ان کی صفوں کوقوز کر Derra کے اینے قریب حملہ آ در ہوجائے گی تزکول کے لیے نا قابل یقین تھی۔

جب اسٹیشنوں پر قبضہ ہوتا چلا گیا تو لارٹس لائن پر قبضہ کرتا گیا اس سے دیرہ کے جنوب میں ریل کے ذریعے پر کوں کے حملہ کی نقل وحرکت رک گئی۔

اس نے بعض ترکوں ہے بھی گفتگو کی اور ان سے سہ بات معلوم کرلی کہ جواطلاتیں ان تک پنچیں وواس امر کا بیقین نہ دلاتی تقمیر کہ ترکول کو جن فوجوں سے متعابلہ کرنا ہے ان کی قوت کتنی ہے۔ ایک اطلاع بیقمی کہ صرف ایک ہزار عرب ہیں لیکن دوسری اطلاعوں بیں یکی تعداد بڑھ کرکئی ہزار تک پہنچ گئی ۔ ان تمام اطلاعوں بیں دہشت کا شائمہ پایاجا تا تھا۔

جب وہ پراہنطراب پہاڑیوں کی طرف آ ہستہ آ ہستہ بڑھا تو اسے وائش مندی ای شرانظر آئی کہ لائن سے کمی قدر ہٹ کر چلا جائے۔ وہ مایوس تو نہ تھا کیکن انتہا سے زیادہ مضطرب تھا۔ اس کے

ساتھیوں نے اب سمجھا کدوہ وشمن کے عین وسط میں بیں ۔ متبر کی 26 تھی لیکن لارنس برطانوی محاذ کی صورت حال سے بالکل بے خبر تھا۔

پہاڑی لڑائی کے نقصانات سے کزور ہوکر لارنس کی مختصری فوج ہاہوی کے عالم بیل اپنے

پڑاؤ کے مقام پر گویا گر پڑی ۔ لیکن دو ثمن ہی گھنٹوں کی فیند کے بعد وہ پھراٹھد کھڑ ہے ہوئے اور دن لگلنے

سے پہلے اپنا سفر شروع کر دیا۔ لارنس کو اس کا خیال تھا کہ مرکزی سڑک سے پھو بہت کر چلنا چاہیے۔
لیکن سماتھ دہی فاصلہ اتفار ہے کہ اگر دشمن کی فوٹ کے بعو لے پھنگے دہروئل جا کیں تو ان پر حملہ کیا جا تھے۔

پڑھنٹ پر مید بڑا تا ذک وقت تھا۔ وادی کے ایک دو سوڑ سڑنے کے بعد وہ بالکل دشمن کے مقابل میں

بڑھنٹ پر مید بڑا تا ذک وقت تھا۔ وادی کے ایک دو سوڑ مڑنے کے بعد وہ بالکل دشمن کے مقابل میں

آ جاتے تھے۔ اس بات کا بھی کوئی یقین نہ تھا کہ پہاڑی لوگ دو ست ہی تکلیں گے۔ اس لیے کہ انہوں

نے عربوں پر گولیاں چلائی تھیں صالا تک دہ جائے نہ تھے کہ بیکون لوگ جیں اور اس ملک میں کیا کر رہے

نے عربوں پر گولیاں چلائی تھیں صالا تک دہ جائے نہ تھے کہ بیکون لوگ جیں اور اس ملک میں کیا کر رہے

بیل۔

غذاختم ہوتی جاری تھی اور آ دمیوں اور جانوروں دونوں کے لیے پانی بہت کم رہ کیا تھا۔ می کے وقت لارنس اپنی سپاہ کو مقام شخ سعد کی طرف لے کیا جہاں اسے یہ معلوم کر کے دھپکا سالگا کہ یہاں فوری کاروائی کی ضرورت ہے۔ آ کے دواسٹر یلی ترکی مشین گن ہازوں کی جماعتیں ترحیب سے کھڑی ہوئی تھیں ۔ یہ جمع بہت مہیب معلوم ہوتا تھا لیکن دہ پلٹ کرا ہے ہتھیا روں سے کام لیما شروع کھڑی ہوئی تھیں ۔ یہ جمع نہت مہیب معلوم ہوتا تھا لیکن دہ پلٹ کرا ہے ہتھیا روں سے کام لیما شروع کی خری ہوئی تھیں ۔ یہ جمع نہ کرنے پائے تھے کہ لارنس ان کے سریر جا پہنچا۔ کشم ناک عربوں کی بدشگون جماعت سے وہ مغلوب ہوگئے۔ لارنس کی بورش اگر اتنی سرعت سے نہ ہوتی تو کامیا بی محض مشتبر تھی۔ اگر دوا پی بیند دقوں سے کام لیما فرود ہوئی تو کامیا بی محض مشتبر تھی۔ اگر دوا پی بیند دقوں سے کام لے سکتے تو لارنس کی بوری سپاہ کو چند ہی کھوں میں بھون کرد کھ دیتے رسکین دہ ہال بال

﴿ باب نبر14 ﴾

اس وقت جنگی صورت حال کے متعلق لارنس کے خیالات جو پھی بھی ہوں اس کے لوگوں ے اب بیزاری کی علامیں ظاہر ہونے لگی تھیں۔15 دن سے وہ کویا مسلسل نقل وحرکت کردہے تھے۔ رات بیں صرف چنر گھنٹول کا آ رام ملکا ورند سارا وقت الانے بھڑنے بیچھے مٹنے اور لائن کے شال و جنوب میں جھانے مارتے میں گزرتا۔ غذا کی مقدار بھی دن بدن کم ہو پیلی تھی اور دن بدن ہے ہے الهيئاني برهتي جاتي متحي كررفة رفة بوصة بوصة وه كمي جال عي توند يجنس جاكيس محرو جي تقل و حرکت کی قیاوت میں بلاشبہ بیدلارنس کی خوداعمّادی کا متیجہ تھا کہ اس کی فوج متحد تھی ورندوہ اپنی عاوت كے مطابق كيمى كے اپنا بيش رہ بائد ھ كر گھر چلے گئے ہوتے لوگوں كو خيمہ زن ہوتے تھوڑى ہى وير بوتى تقى كدايك نيج ازنا مواطياره ايك پيغام كراكياجى ك باعث برطرح كاللوط جذبات بيدار ہو گئے ۔ ابتدا میں لکھا تھا کہ برنیل برو کے ڈویڑان کا میکن سے Remthe کریب بنج چکا ہے۔ یہ خوش آئند ہات تھی۔ پیغام کے دوسرے جملہ میں لکھا تھا کہ ترکوں کی پسیا فوج کے دو پرے مقام شخ سعد کی طرف لیٹ جانا جا ہے جن جن میں سے ایک کی تعداد 4 ہزار اور دوسرے کی تقریباً 2 ہزار ہے ہے خرکمی خطرہ کا پیدو ی تخی ۔ لارنس نے عبات سے "جنگی "افتار" کی مجلس منعقد کی اور فور آپ ملے ہو گیا کہ ر کوں کی اس زبروست سیاہ کے مقابل میں وہ بالکل بے بس میں کسی نے کہا کہ اس مقابلہ کا متیجہ سوائے" خور کئی" کے اور پھیٹیں ہوسکتا۔

ورسے اور کی سے ایک دفعہ پھراپٹے آ دمیوں کو آگے برد ھایا۔لیکن اس دفعہ نظاس کی طرف سے اللہ کی دو ہزار ترکوں سے نیٹا جاسکے۔اور ساتھ ہی ایک مختصر ٹوگی ان پہاڑیوں کے وہقا ٹول کو مختصل کے دو ہزار ترکوں سے نیٹا جاسکے۔اور ساتھ ہی ایک مختصل کو نے دو ہوں جن میں سے ترکول کازبردست لشکر کر رنے والا تھا۔شیال بیٹھا کہ جب

وه پیاڑیوں بین تر بتر ہوجا کیں او اٹیں ستایا جائے اور بدھواس کیا جائے۔

اس کا تھم تھا کہ تھا کہ تھا کہ تھا کہ تھا کہ جا دیسے ہوؤں کوایک ایک کر کے نشا ند بنائے چاو جب سیٹولی اپنے داستہ پر چل پڑئی تو الارٹس کا کوچ بھی شروع ہوگیا۔ اب وہ ہرتم کی مزاحت کے لیے تیار تھا۔ چھوٹی دیرگزری تھی کہ نبیتا ایک چھوٹے ہے دستہ کی آ مدک آ جاراس کو معلوم ہوئے ہیا کہ بیدال فوج کا دستہ تھا جو بغیر کی کا فرت بیب کے آ کے برحا چلا آ تا تھا۔ لیکن ایک ہین گفتنہ کے اندراس کو بھاری فوج کا دستہ تھا جو بغیر کی لظم ور تیب کے آ کے برحا چلا آ تا تھا۔ لیکن ایک ہین گفتنہ کے اندراس کو بھاری نشاس کی بہتی نظر آ تی تھی۔ بعض مکان دھویں ہے اٹے ہوئے تھا وراس سے دومیل آ کے ورشن کی وہ فوج جواس گاؤں پر قابض تھی۔ بعض مکان دھویں ہے اٹے ہوئے تھے اوراس سے دومیل آ کے ورشن کی وہ فوج جواس گاؤں پر قابض تھی۔ قاصلے کے دھند کیا میں عائب ہوتی نظر آ تی تھی۔

اس گاؤل میں ہے ہو کر گزرتا ہواز ہرہ گداز کام تھا۔ رینگنے والے شیر خوار بچوں ہے لے کر 5 مال کی عمر تک ہے بچوں کی کم از کم 5 الشیں گردو خبار میں پڑی ہوئی تھیں۔ ان میں ہے بہت سول کو برچھوں ہے مارا گیا تھا۔ طارنس نے ان کو ویکھا اور پھران پہیا ہونے والے ترکول پر نگاہ ڈالی جو اس سے پچھونا سے مارا گیا تھا۔ طارنس نے ان کو ویکھا اور پھران پہیا ہونے والے ترکول پر نگاہ ڈالی جو اس سے پچھونا صلے پر بھے۔ اس کے ول اور اس کے دیاغ میں خیص و خصب بر صنا جاتا تھا۔ وشمن سے نظرت کی دیم سے ملکتی ہوئی آگر اس شعطے بن کر بھڑک الحتاجیا ہتی تھی اسپے گھروں کے قریب عور تیل مری پڑی تھیں۔ جن کے ساتھ ہولانا کے ہوئے کیا گیا تھا۔ طارنس نے جب بیدد یکھا تو اس کے ہوئے بند مری پڑی تھیں۔

عرب ان دو تین انگریز ول کے اردگر دجع ہو گئے جوان قابل رقم لاشول کی طرف اشارہ کر۔ رہے تھے ہیں بچے اور میرعور تیل ان ای کے رشتہ وارتھے نفاس آئیس کے ملک کا ایک حصہ تھا۔

عربول نے بھیا تک پر اسرار اور او کی آ وازوں بیں خدا کو پکارنا شروع کیا اور بغیر کمی
ادادے کے الن کے اطراف صفتہ بائد ھے کھڑے ہوگئے ۔ بعض اپنے گھوڑ ول پر سوار ہونے کے لیے
پلٹ پڑے تا کہ دشمن کے پیچھے جھیٹ سکیں ۔ لارنس نے غضب آ لووٹندی ہے آئیں گھرالیا۔
اس کے بعد ہی چیچھے ہے ایک جگر شکاف بنیت ناک چی سائی دی لارنس اور اس کے

ساتعیوں نے پلٹ کر دیکھا۔ اس گاؤں کا پیٹنے طلال جو بہترین لڑنے والوں بیس سے تھا گھوڑ اا ڈیٹا ایجی ایھی یہاں آئی چھا تھا۔ اپنے گاؤں کی جابئ کی خبریں اس نے سن لی تھیں۔ جوں بئی اس نے اپنے گھوڑ کے ہاگ روکی کپڑوں کا ایک چھوٹا سا بنڈل لڑ کھڑا تا ہوااس کے قدموں پڑآ گر ااور جھے نہ مارو کی صدالگا کرآ خری دفعہ کر پڑا اور مرگیا۔

ی سروال را روز سر دی اور قاراس کی آنگھیں آگے کی طرف اس داستہ کوتا ک رہی تھیں جن طلال کا چیر و فضب آلو و قاراس کی آنگھیں آگے کی طرف اس داستہ کوتا ک رہی تھیں جن پر سے ترک گزرد ہے تھے۔ اس نے چھر ویختا شروع کیا۔

ر سے وہ مرار ہے۔ کسی کی ہمت نہ ہوتی تھی کہ اس ہے بات کر سکے۔اس شخص کو کیا کہا جا سکتا تھا جس کے چھوٹے سے خوشنا گاؤں کی روز مروکی پرسکون زندگی کا منظر تل عام کا نظارہ پیش کرر ہاہو۔

قبل اس کے کہ اس کوروکا جا سکے۔اس نے اپنے گھوڑے کی باگ موڑ دی ایزیں گھوڑے کے جسم میں پیوست کردیں اورا پی انتہائی بلند آواز ٹیں جنگ کانعروں کا تا ہوا پوری سرعت رفقارے وشمن کے پیکھے جھیٹا۔

لارنس بچر آئیمیس بھاڑ کر و کیھتے رہنے کے اور کیا کرسکتا تھا۔اس المناک لیکن ہاو قار منظر نے اس پراوراس کے آس پاس والوں پر گویا جاووسا کر دیا تھاانہوں نے ترکوں کو پلٹتے ہوئے دیکھااور چند بی کھوں ٹیس طلال ان پر جاگرا۔

پیری روں کی آ واز دعوت جنگ وشمن تک پہنچا چکی تھی۔ وہ رکاب بیس پاؤں رکھ کراٹھ کھڑ اہو گیا ایک دروناک چیخ اس سے طلق نے لگلی ہی تھی کہ رائغلوں اور مشیئن گئوں کی ایک ہی باڑنے تھی معنی میں ایسے زبین سے اڑا دیا۔ دشمن کی صفوں کے درمیان وواوراس کا چھوٹا ساجا نباز گھوڑ اوونوں سرے پڑے اسے زبین سے اڑا دیا۔ دشمن کی صفوں کے درمیان وواوراس کا چھوٹا ساجا نباز گھوڑ اوونوں سرے پڑے

ے۔ ایک جیب سکوت طاری تھا جو کمی تصویر کے سکوت سے مشابہ معلوم ہوتا تھا۔ ترک اس مختص کود کیے رہے تھے جو تن تنہاان پر حملہ آور ہوا تھا اور اوھراا رنس اور اس کے سپائی طلال کی آخری مجنونا نہ حرکت کے باعث اب تک مجبوت تھے۔

اس نے اپی مختفری سیاہ کے تین مصے کے اور تھم دیا کہ "پہاڑوں میں جاؤ ہراس شخص کو ساتھ لے لوجواس مقصد کے لڑنے پر آبادہ ہو۔ ہرطرف سے ترکول پرٹوٹ پڑو۔ میرائھم یہ ہے کہ بس مارتے چلو جھے کسی قیدی کی مفرورت ٹیس ہے۔"

خودال رنس بیں جگ کا جوش پوری شدت پر تھا۔ لیکن غیض و فضب سے مغلوب عربوں کے مقابلہ بیں جنہیں کی ایک ترک کو بھی موت کے گھاٹ اتار نے بیں اپنی جان کی مطلق پر وانہیں رہی مقابلہ بیں جنہیں کی ایک ترک کو بھی موت کے گھاٹ اتار نے بیں اپنی جان کی مطلق پر وانہیں رہی تھی۔ اس کا غصہ پھر بھی شنڈ ابنی تھا۔ اس تملہ کا حکم دینے کا مقصد صرف بجی نہیں تھا کہ گزشتہ کی فرو گزشتہ کی فرو گزشتہ کی مورد انک گزشتہ کی مورد وار بونا پر اتھا۔ جس کو وہ زائل کرنا جا بتا تھا۔ بیال وہاں ہر جگہ موجود وہ ارسمنصوب بائد مصاور ترکول کوان کونوں میں دھکیلیاں ہا جباں موات سے موات کے فرار کی اور کوئی صورت نہیں۔

ترکوں کے پاس اتنادفت ندھا کراڑائی کے لیے فوج کوڑ تیب دے عیس بیٹن طرف نے مُ کے مارے انتقام طلب عرب ان پرٹوٹ پڑے۔ پہاڑوں اور چھوٹے چھوٹے کوٹوں میں آئیس لکا لئے سکے اور مارتے گئے۔

عرب ترکوں کی چھوٹی عمود ہوں کو گھیر لیتے۔ ترک بے جگری سے اس وقت تک اڑتے جب تک کد آخری آ دمی اُقور آخری بندوق سر دن ہوجاتی لیکن پھر بھی مالیک علی ان کے ہاتھ آئی۔ وہ ترک بھی جومغلوب ہوکر ہاتھ اٹھا لیتے عفورتم سے بے تصیب رہتے۔

تمل وخون کی اس گرم بازاری میں پیاڑی لوگوں نے بھی اپنا بدلہ خوب لیا۔ چیمرے اور ڈنڈے لیے وولڑائی کے حدود کے اطراف منڈلا تے رہتے اور جہاں کوئی تڑک چھ کر لکا نظر آتا بھڑوں کے چیتے کی طرح اس پرٹوٹ پڑتے اور ڈنڈوں اور چیمروں کی ضریوں ہے اس کا خاتمہ کر ویتے۔

وواس وفت تک قبل کرتے گئے جب تک کر را تعلیمی گرم ہوکر فائر کرنے کے قابل ندر ہیں اوران کے باز وہمی انہیں اٹھاتے اٹھاتے شل ہو گئے پھر بھی گولہ باری کے بند ہونے کا کہیں پیتا نہ تھا۔

اس تلخ مقابلہ میں جوعرب باتی ہی رہے تھے دبیت ناک صفول میں یکجا جمع ہو گئے اور ایک دوسرے کو دیکھنے گئے۔ لارنس اس کے دو تین انگریز ساتھی اور دوسرے سب لوگوں نے ٹل کر تفاس اور طلال کا بدلہ لے لیا تھا۔

ليكن خوفاك ساعت ابهى بالتاحقى-

امدادی فوج کے دستوں نے آگے کی طرف دشمن کے دسدلانے والے آ ومیوں کو گھر لیا تھا۔ جن میں آسٹر کی ٹرک اور چھرجرس شائل تھے بیاوگ مقام واردات پراہمی ایمی وارد ہوئے تھے اس لیے اس مہیب میدان کا رزار کو دیکھ کراگر چھے پریشان نہ بھی ہوئے ہوں تو جرت زدہ ضرور معلوم ہوتے تھے۔

قیدی ایک جگہ سٹ گئے انہوں نے اپنے ساتھیوں کو دم تو ڑتے دیکھا تھا وہ ان کی قبول اطاعت کی آ وازیں بن چکے تھے جن کا کوئی لجاظ ٹین کیا گیا تھا۔ وہ سو پنے گئے کدنہ معلوم کس قسم کی موت سے خودائیں دوچار ہونا پڑےگا۔

لارنس کاخون شندار جمیا تھا۔ اس کے جم اور قلب پر افسر دگی ی چھا گئی تھی آئی وخون ہے دہ پیزار ہو چکا تھا۔ یعنی عربی وحمکیاں اب بھی سنائی دے دی تھیں لیکن بیاد شخے ہوئے طوفال کی سندنا ہے کہ مشابہ تھیں۔ ایک نعرے نے انہیں بلیٹ کر دیکھنے پر ماکل کر دیا۔ لارنس آگ کی مندنا ہے کہ طرف بھا گا جہاں کوئی عرب خصہ ہے ہو ہوا تا اس خریب کی لاش کی طرف اشارہ کر دیا تھا جو کسی کو شش و چھوٹی تلواروں سمیت زمین ہے جی پر ی تھی۔ لارنس کا بھا گنا تی تھا کہ تھا محرب آ کر جھے ہوگئے۔ دو چھوٹی تلواروں سمیت زمین ہے جی پر ی تھی۔ لارنس کا بھا گنا تی تھا کہ تھا محرب آ کر جھے ہوگئے۔ اپنے مقتول ساتھی پر ایک تھاہ ڈائی جس کو استے ہے در دان مطریقہ پر تی گیا تھا چھر دہ اس

ا بچے معول سا ق پرایک افاہ واق میں واسے بے درور سر بید پر س یہ ہے ، اور منظے جو ذرائع ہو طرف لوٹ پڑے جہاں ست آتھوں والے قیدی سکڑے کھڑے تنظے مسمولیا جانور تنظے جو ذرائع ہو جانے کے منظر تنظے۔

اس مقام پرلارٹس کے دینچنے تک دونین قیدیوں کے پر نچے اڑ گئے ۔ان ہاؤ لے عربوں کے گروہ پراس نے ایک نگاہ ڈالی جوقیدیوں کو صلقہ میں گھیرے کھڑا تھا۔ان دونین قیدیوں کی شکل وصورت يئة اور فرول كي لي تغير عدي-

آ ٹھرسوآ دی ایسے فکار ہے تھے جو بھی وسالم اور کام کے قابل تھے۔ان ش کا ہر مخص اس کام کی سکیل پر خود کو ہائل کرتا جس کی ابتداء لارٹس نے کی تھی۔ بر مخص تھک کرچور ہو چکا تھا۔اس لیے ہر سے کام کے لیے بو بواتا آ مادہ ہوتا لیکن انہوں نے تہیے کرلیا تھا کدوہ لارٹس کی جیروک کریں گے جہاں کہیں مجی اس کی قیادت انہیں لے جائے۔

تمام پہاڑیاں آتش زدگی کی زدیش تھیں۔اس لیے لارٹس وادی سے ہاہر بھی نہ نکل سکٹ تھا نہ نگلنا چاہتا تھا۔ ممکن تھا کہ دخمن کی مرکزی فوج ووسری وادی بھی بھی ہو۔اس لیے آگے بڑھنا محض خود مشی کے متر ادف تھا۔ بے احتیاطی اس تمام ولیران کام کا خاتمہ کرسکتی تھی جواس وقت تک انجام کو پہنچایا مس تھا۔

۔ سیرحالت بنتظرہ اور بھی تکلیف دو ہوگئی تھی اس لیے کرسب میں بیاحساس پیدا ہو چلاتھا کہ دفتے بہت قریب ہے لیکن ایک ہی خلط اقدام آئیں وشمن کے راستہ پر پہنچادیتا۔ جس کی محض تعداد کی کمثرت انہیں صفح استی سے منادیتی ۔

رات کی تاریک گئریاں آ ہتر آ ہتر گزرگیں۔ خوف کے سب آ رام حرام ہوگیا تھا۔ لیکن علی اضح مسلسل ایک عرصہ ہے کوئی حملہ نہ ہونے کے باعث بھی ہوئی طبیعتوں بیں از سرنو جان ک آگئے۔ لارنس نے اپنی سپاہ کو اکٹھا کیا اور کہا کہ تھم طنے تک ای جگہ جے رہیں اور پھرخود دوسرے عبدہ واروں کے ساتھ ڈیم ہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اگر چداس کے مشاہبات بالکل سرسری ہتے پھر بھی وہ بھائے گیا کرترکوں کی بقیرتوت پرآخری زبر دست وارکر نے کا وقت بھی ہے۔

چوتھی ترکی نوئے جتنی نبی ہی رہی تھی سب ذیرہ کی اطراف جمع ہو ٹی تھی۔ لارنس کے صرف چند سوآ دی اس پر بہت کم اثر انداز ہو سکتے تھے۔لیکن اطلاعیں سے بھی ٹل ربی تھیں کدا تھریز کی رسالہ Remthe کے قریب بیٹھ گیا ہے۔ بید سالہ جرنیل کری گوری کی سیاہ کا ایک حصد تھااور الارنس کی خوش تشمق تھی جووہ رسالہ کے توپ خانہ کے کمانڈ نگ افسر تک بھی سکا۔ پر بھی اس کی نظر پڑی جو ابھی ابھی مریکے تھے۔اسکے بعد اس نے وہ تھم دیا جو صرف اس وقت کے لیے موز دل ہوسکنا تھا۔

> سپاٹ اور بھوارآ وازیش اس نے ہاہ تھی بندوقباز وں سے کہا۔ قید یول کی طرف اپنی بندوقیں پھیرلو۔

عریوں کے آگے بڑھنے تک بندوتوں کی دھائیں دھائیں شروع ہوگئی۔ بندوق بازوں نے اس دفت تک گولیاں چلائیں کہ قیدیوں میں کی قتم کی جنبش و ترکت تک باتی ندرہ کی۔

میتل عام ان غریب بد بختوں کواس سے بھی بدتر انجام سے بچانے کے لیے تھا۔ ظلم وستم انقام كى پروروش كرنا باس ليدارنس في ايسامحسوس كيا كماس معامله بين اس كالخميري بجانب قمار لارنس كى سرعت عمل پرخود عرب تك جيرت زده تھے۔ليكن انبوں نے اس بيس مداخلت كى كوشش نبيس كى۔ ايک نامطبوع اور سنگدلاند منظران كے پیش نظر تھا۔ اس كے سامنے لاشول كا جوانبار تھا اس نے اس کو بے پناہ کراہت سے بحردیا۔ وہ کراہت جہال تک وہ اپنے عناد کے یاعث پہنچا تھا جو ترکوں سے اس کو تھا۔ اس کو تھن آنے گلی کدآ دبی کوالیے۔ شاکانہ کام بھی کرنے پڑتے ہیں اس کا چیرہ غضبناک ساہوگیا۔خوداس کے کیڑوں اور عرب اور اگریز ساتھیوں کے کیڑوں سے وہشت تاک قل و خون کی بوآنے لگی۔ نگایں جس طرف پر تنی موت اور مصیبت کے سواء پکی نظر شد آتا تھا۔ عاروں اور کھووں میں زگی ہے تر تیب گڈیڈ پڑے ہوئے تھے۔اور منطح قطعات پران کی صفیں بچھی ہوئی تھیں۔ زخی یانی کے لیے بلبلاتے جاتے تھے جس کا فراہم کرنازندوں کے لیے آسان ندتھا طبی اوگ بھی موجود ند تنتے جوان کی مدد کرسکیں۔ جو چلنے پھرنے یا کم از کم لنگر اتے چلنے پر قادر تنے ان کے ساتھی ناملائم اور ورشت اندازین ان کی طرف ملتفت ہوتے اور جو بری طرح زخی ہو یکے تھے۔ انہیں فورازندگی سے چھنکارہ ولا دیاجا تا جس کی تمناوہ اپنی آ محصوں کے اشاروں سے ظاہر کرتے۔

محتل وخون کا بھوت اتر چکاتھا جولوگ پاپیا دہ متھے انہوں نے ان دہشت تاک تو دوں کے اطراف ایک چکر نگایا تا کہ کوئی بلاضرورت تکلیف اٹھا تا زندہ ندر ہے پائے۔ون کا بقید حصہ لارنس اور

ناكام كوشش كرتة رب-

اندهیرا ہوتے ہی وہ نتاہی ہے فئی کر بھا گئے گئے۔ لارٹس ایک پہلو پر تھا اور ٹوری این سلمان اور ناصر۔۔۔۔ دوخون کے بیاہے مہیب عرب شیخ ۔۔۔ دوسری جانب ان دوٹوں کے سرگرم جیلے بنظمی ہیں گرفآر ظالموں (ترکوں) سے اپنا بدلہ لیتے جارے بھے۔

میں کہیں گلیں علیمہ وطور پرترکوں کے چھوٹے چھوٹے جتھوں اور چینے چلاتے قبیلہ والوں کے درمیان الزائیاں ہو رہی تھیں۔ ترک پہاڑیوں کی گھاٹیوں سے ہوتے ہوئے Mania کی طرف بھاگے کین وہاں ان کے لیے ایک دوسرا پھندا تیارتھا۔

لارٹس نے اپنے جال بہت عمد گی ہے بچھار کھے تنے گزشتہ مبینوں کے اس کے وہ بچھرے جب کہاس نے ٹال قبیلوں ہے التجائمیں کی تھیں کہاس کا حکم طبقے تاں اٹھ کر دشمن پر ٹوٹ پڑیں اب بار آور ہور ہے تنے بے ترک جس طرف بھی ہما گیس موت اور برد باری ہے آئیس مفرند تھا۔

28 سركوائيل وي عال دياكيا-

عر یوں کو یا وقعا کہ وہ ترک جنہوں نے تافاس کومٹادیا ہے ڈیرہ میں پٹاہ گزیں ہیں۔ بیا یک مرکزی پہتی تھی ای متنام ہے بہت ساری سفا کیاں بروئے کارلائی جاتی رہی تھیں۔ پیپیں پرمپینوں پہلے بعض عرب لیڈروں کوخت جسمانی سزا کمیں دی گئی تھیں اور بھانمی پرلٹکا دیا گیا تھا۔

لیکن اب ترک ان کے رحم و کرم کے فتا ن شخصے یہ جنگ جنگ کے بجائے چوہے کے فتکار سے زیاد و مشابتھی۔ اگر چدلارنس اور اس کے مجلت میں نتخب کتے ہوئے لوگوں کوا حکام کی خلاف روز ک میں شفا کیوں کے مرتکب ہونے والے ہر حرب پر گولی چلانے والا بھی قائل شرقها پھر بھی عربوں پر قابو یا نالارنس کے بس سے باہر ہوگیا تھا۔

دو تین گفتۇں تک سرکش قبیلہ والوں نے بستی پراپلی من مانی لوٹ تھسوٹ جاری ارتھی۔ لارٹس چند جان بازوں کے ساتھ اس قبل عام کی روک تھام میں سی کرتا رہا۔ وہ جب کی گل میں اپنے آ ومیوں کونشانہ بناتے تو مردوں اور عورتوں کی چیٹیں دوسری گل سے سنائی دینتیں۔ جول جول جول وہ انگریزی فون کے قریب ہوتا جا تا انگریزی زبان بیس زورزور سے چیخی جاتا۔ سے بہت ضروری تفاساس لیے کہ وہ اوراس کے ساتھی اس بیت کذائی کی حالت بیس تھے کہ انگریز سپاتی نا واقفیت کے سب دشمن جان کران پر گولیاں سرکر سکتے تھے۔

وہ انگریز عہدہ دار کے سامنے جا کر دک گیا جس نے نتنگی اور شہدی نظرے اس بجیب الہیت انسان کو دیکھا جواس کے عہدہ کا احرّ ام کوظار کے اپنیراس سے گفتگو کر دہاتھا۔

كياآپ ى افرى ازين؟

اس نا گہائی استفسار میں نفظ'' جناب'' کونظرانداز کر دیا گیا تھا۔ جس سے عہد ہ وار کونو را ٹاؤ آ گیا چند کھوں تک اس مختصری بحث کا انجام متوازن حالت میں۔ رہا۔ لیکن آخر میں لارنس تو پ خانہ کے اس عہد ہ دار کو یہ یعنین دلا سکا کہاڑائی لڑنے کا بہطر یقنہ کا رفلط ہے جس کی مثال دری کما ہوں تک سے نہیں مل سکتی پھر بھی تو پ خانہ کی عظینا ضرورت ہے۔

لارنس کی نظر کے سامنے ہی تو پ خاند روانہ ہو گیا۔ اور تھوڑی ہی ویر بعد ہاڑ پر ہاڑ ماری جانے گل ۔ تو پ خانہ پر افتد ارپانالارنس کے نزویک کوئی جیت نہتی ۔ اب وہ اس منزل پر تھا جیاں پہنچ کروہ جنگ ہے اکما ساگیا تھا۔ ووان تمام سفا کیوں ہے بھی اکما گیا تھا جنہیں وہ اب بھی دکچے چکا تھا ووییز ار ہو گیا تھا اس لیے کہاس کووہ بریکا راور ہولنا ک تباہی کے موا کچھٹیں بھتا تھا۔

اپنے لوگوں کے مختفر سے گردہ کو پھر حزکت بٹس لانے کے لیے وہ پلٹ پڑا۔اس نے اپنے ہم عصر عہدہ داروں سے کوئی گفتگونیس کی اور تھوڑی ہی دیر بٹس وہ ڈیرو کی ، جانب بڑھے جارہ بے تھے پہاڑوں کے جرکے اب'' باڑ پر پیٹھنا'' چھوڑ چکے تھے۔عرب ترکوں کو بھگاتے جاتے تھے اور ہروہ مختص جوکی حال بٹس بھی لڑسکیا تھا اپنے قاتل آفرے دہمن کی نتاہی بٹس باتھو بٹار ہاتھا۔

کمیں کہیں انگریز سواروں کا رسالہ بھی مصروف عمل نظر آتا۔ عرب ان فوجوں سے جالے اور Derra قتل وخون کا آخری ا کھاڑا ہن گیا۔ بہت دور سے اسپی تؤپ خاند کے لوگوں نے وغمن کے مرکزی حصہ پرموت کی ہارٹی شروع کردی۔ دن کے بقیہ حصہ بیس ترک اپنے اٹل انجام سے بہتے کی

ان شور جائے حربوں کے زو کیے ڈیرہ کی بھی پانچ سوسال کی ہے رحی اور لوٹ تھسوٹ ک یادگارگی ۔ اس کے وہ اس کی جائی کا تہے کے ہوئے تھے اور زئرہ لوگوں اور بے جان گھروں کو تو ڈپھوڑ کر 一色子りとうちょ

آخر كار لارض في لقم وضبط قائم كرليا عربول كنزد يك فل كرنا اورلوش ووتول مساوى حیثیت رکھتے تھے لیکن اس کی سزاء مجی موت تھی ان مربوں کو آل کرنے والے ان کے شخ ہوتے۔ لارض دویا تین برطانوی عبده دارول کے ساتھ جواس کے اردگر دجمع ہو گئے تھے جرشل برو - 13 Et / S

جب جرشل برو آ پیچے تو تعلقات کشید ہو سکتے بہاں پیج کر انبوں نے وہ بات خود اپنی آ تھوں سے دیکھیل جس کی خبرائیں ان کے پیش روما فظ دستوں نے دی تھی لیتن ہے کہ عربوں کی کثر ت كيسبب بستى مخدوش حالت بين تقى -

اس موقع پر لارنس اور جرنیل برویس بردی شد و تیز گفتگو ہوئی جرنیل نے جو پچھے دیکھا اس ے انہیں یوی تھن آئی اور یو اصد مدہوا خونی عربوں کی زیاد تیوں پرانہوں نے لارنس کو درشت لہے۔ میں جنز كاادر ملامت كى \_

لارس فروم ين عيات كافع بوع كبا-

البتى مين يشتر عرب جوم بيائ إلى وه مرا عن باتھ سال موے إلى بهارى باشدے یہاں سے پہلے بھی چکے تھے یکل عام بیرے بی دو کئے پردک کا۔

اس كالتيجديد بواكدان دونول شراكيد دوسرك كي نسبت زياده مخلصاندر الخان بدا موكيا-اورای وقت برنمل برداوران کے اشاف نے ل جل کر پکردیے کے اس سے بات چیت کی اگر چہ اب بھی انگریز عبدہ داروں کی اس چھوٹی می مجیب جماعت اورز بروست لارٹس پر۔۔جس کا نام اب فلسطيني سياه بين ضرب المثل مو چڪا تھا۔۔انہيں اچنجاا ورسمي فقد رجيرت ضرورتھي۔

شریف مکہ کی فوجیس انگریزی اور ہندوستانی سیا ہیوں کے نز دیک ایک نٹی چیز تھیں۔ یا قاعد و

وستے متحداورمنظم موكر جب مظرعام برآتے تو واقل أيك فوج معلوم موتے اورازائى كى طرف ذين منظل كرتے ليكن اليس كے ايك جانب عرب اور شريفي فوتى ايك بھير معلوم ہوتے۔

16 17 ون تك الى وشع قطع اورصفائى يرافير كى تشم كادهيان دي وه برابر سوارى كرت موتے اور اڑتے رہے تھے ان بی سے بہت سارے تو خون اور سینے بیل سرے پیر تک شر ابور ہو چکے تھے۔زفیوں کی مرحم پن بیل اور بالون میں تن ہوئی دھیوں سے ہوئی تھی جوان کےزفمول کا آیک جزو ین چکی تھی اور مال ہوتی ہوئی جلد پرنتی اور مضبوطی ہے چمٹ کئیں تھیں۔ ہرشا کت چیز ہے وہ عاری تھے اورسرے یاؤں تک گرووغبارے الے ہوئے تھے۔ کویانہ رّ اشیدہ انسانیت کے میلے دیلے بنذل تھے۔ به ایسا وحشیانه بخمع تفاجهان تک که خیال تخفیج سکتا تفار گزشته تلین بعنتون تک و و تحض وحشیانه زندگی بسر کر ر بے تھے اور اب بھی وشق ہی نظر آئے تھے۔ حربوں کے با تاعد وفوجی دیے شال میں وشق کی طرف بڑھ سے تھے۔ لارٹس بھی ڈیرہ کی تفاظت شریف مکد کی فوج کے ایک وستہ کے پروکر کے بعض اور توكول كے ساتھ ومثق كى طرف بروھا۔

متر کا 29 تھی اگریزی ساہ تیزی ہے دشق کی طرف برشی چلی جاتی تھی اس لیے لارنس كوجمي عبلت تحي-

اس کے اب چند ہی نصب العین ایسے باقی تھے جن کی تھیل ہوناتھی لیکن ایک چیز جووہ جا ہتا تھا یتھی کدوہ عرب جو عربستان کوز کول کے جوتے ہے آزاد کرنے کے بطور خاص ذک وارتھے سب نے میلے دشق میں داخل ہوں۔

عر بی جهند اسب سے پہلے ٹاؤن ہال پرلہرا تا نظر آیا۔ بے قاعدہ عرب انوائ اورانگریز ک اور آسٹریلیا کی فوجوں میں ومشق و کنینے کے لیے مسابقت ہونے لگی جو بظا ہر بے مقصد معلوم ہوتی تھی۔ لیکن لا رنس کے عزم کے پیچے بہت کچے پوشیدہ تھا۔ اگر عرب دشق کو پہلے تک جاتے توبیداس کی میم کی آخری کے بعدتی جس سے تاریخ میں ایک نے دور کی مہر جبت ہوجاتی میٹی ہے کہ عربتان کو عربول بی نے آزاد کرایا۔

کرناؤن ہال ہمنجاتو آسٹریلی روشی گھر کے بعض لوگ خطنے نظر آئے اس نے ہال کے اوپر جو لگاہ دوڑا اُل تو کوئی چیز اے ایک نظر آئی جس نے اس میں ایک مجیب جذبہ کو ہیدار کر دیا وہ سشسٹدر رہ کیا۔ بید جیرانی اس لیے تھی کہاس جذبہ کو دوبارہ محسوس کرنے کی اسے تو تع ندتھی۔

عر یول کا مجنٹرا ٹاؤن ہال پرلہرار ہاتھااور جب وہ اندر کیا تو معلوم ہوا کہ حالات دراصل وہ نہیں ہیں جو بطاہر ُنظر آتے ہیں۔

عبدالقادراوراس کا بھائی بیدد عرب نتے جنبوں نے بھیشہ ترکوں کی جمایت کی تھی اورا پی جاسوی اور دروغ بیانی سے لارنس کے کام ش<u>ی اووڑ ہے</u> اٹکاتے آئے تتے ۔اب آئیس بیجرات ہوئی کیوشش پر قابض ہوجا کیں اور 'اقوام عرب کے نام پر'ا پی گورنری کا اعلان کرویں۔

لارنس بغیر کسی تامل کے ان کے دفتر بیس تھس پڑا اور ہال کے باہر لا کر ان ووٹوں غداروں اور ان کی جمایت کرنے والوں کو ہائدھ کر تھے معنی بیس گٹھر بنائے اور خووا پنے محتصر سے باؤی گارڈ کے کھلے ہوئے رائنلوں اور دوالوروں کے سائے بیس انہیں فوراً دہاں سے ہٹا لے گیا۔

باہر جو جھنع کمڑا تھا اس کار بھان بھی کسی قدر فیر بیٹینی اور مشتبہ تھا۔ عبدالقاور پہلے ہی اس بات ک تشییر کرچکا تھا کہ عربوں نے ومثل کو گئے کر لیا ہے اور خود اسکی ہزیت قطعی اور بیٹین ہے ہے ایک خطرناک وفت تھا۔ لیکن لا دِنس نے بھی کوئی خلطی نہیں کی چندوھا کوں نے چوک کو بالکل صاف کر ویا تھا لارنس نے باج کس اور ورکز بندوق باڑ و ہاں متعین کر دیے اور ایک میچ لیکن عارضی شریفی حکومت کی نیو شہر میں ڈال دی۔

23 مہینے پہلے جنوبی عربتان کے دور دراز فاصلہ پراس نے فیصل سے کہا تھا۔ ''دمش تو بہت فاصلہ پر ہے۔''

بددوروراز فاصلہ بہت ہی پر فطرتھا 500 کیل لیے محافہ جنگ پر مورچوں کے سلسلہ کو یکے بعد دیگرے تناہ کردیا ممیایا بیکار کردیا ممیا تھا۔ عربون کے قبیلوں کوآپس میں متحدر کھا کیا تھا۔ عرب ایک قوم بن مچکے متھے ترکوں کی توت توڑوی گئی تھی۔

#### ﴿ بابنبر15 ﴾

جب وہ وشق کے قریب پنچ تو افق پر آگ اور دھویں کے باول چھائے ہوئے تھے۔وہا کے مسلسل ہورہے تھے بھا گتے جھا گتے ترکول نے اپنے چھوٹے بڑے گولہ بارود کے کوداموں میں آگ لگا دی تھی جب مدھم دھا کول کے ساتھ آگ کی چھیلتی نظر آتی تو شال کی طرف پہاڑیوں میں کڑا کوں کا سلسلہ بندھ گیا۔

شہر کے قریب اس شور دغل میں اور اضافہ ہو گیا تھا۔ گردونواح کے رہنے والے ایسن قصبا تیوں اور دیباتیوں کے غول کے غول لارٹس اور اس کے ساتھیوں کے گردا گردآ کر جمع ہوگے اور غلامی سے نجات دلانے پراپنی شکر گزاریوں اور دعاؤں کی بوچھاڑ کردی۔

جنگ کے آثار پھر بڑھنے گئے پہلے جہاں کمیں کمیں ایک آدھ لاش پڑی نظر آتی تھی دہاں اب کشتوں کے انبار نظر آنے گئے ادھرادھر پھرتے پھراتے رہنے ادر تنجب میں دفت گزاری کا موقع نہ تھا۔ دمشق کا شہر جس کو ہر پول ادرالا رنس دونوں ہے آپئی منزل مقصود قرار دیا تھا ساسنے واقع تھا۔

30 ستبر می حسات بے لارنس پی منزل متصود کو جا پہنچا۔ وہ اور اس کے ساتھی جب سوار ہوکر شہرے گز رے تو ان کا پر ہوش خیر مقدم کیا گیا۔ شائ عیسا کی عرب سبحی چی رہے ہے اور نعرے لگارے تھے۔ گھروں کی چتھوں ہے پھول خیما ورکئے جانے لگے عور تیں سواروں کے اس چیوڈ نے ہے وے: پر جو گلیوں میں گھوڑے کدا تا مجرد ہاتھا ' کھڑ کیوں سے عطر اور غازہ میسینے لگیس عرب اللہ کا شکر اوا کرتے تو دو مرے گاڈ (خدا) کا اور وہ جو خدا ندر کھتے تھے صرف خوشی ہے نعرے لگاتے۔

ناصراورنوري بيدوونول شريف مملي بى شهريس داخل مو چك تضاور جب لارنس سوار مو

www.iqbalkalmati.blogspot.com

تقریباً نا قابل برداشت مزاحمتوں کو سر کرتا۔ غیر تربیت یافیۃ ناترا شیدہ خونی غنڈوں کو تربیت یافیۃ سپاہیوں سے گزاتا۔ برطانوی فوجی ابراب اقتدار کے طئزوشنی کا ہدف بلمآ۔ لارش اپنے اس مقصد میں کا میاب ہوچکا تھا جس کا کراس نے دعدہ کیا تھا۔

اس پرجو پھی چینا پڑ چکی ہود و ملک عرب کوایک قوم آؤ بنا چکا تھا۔ اپنی واقعی فوج کے ساتھ جو ایک بزارے بھی کم لوگوں پرمشتل تھی ۔اس نے تاریخ عسکریت کی ایک انتہا کی جیب اور تا درمیم انجام کو پیچائی۔

ان لوگوں نے 5 ہزار ترک تمل کے۔8 ہزار کو قید کیا۔ تقریباً 20 مشین تملیں اور د 25 ے 30 تک تو ٹیں بتھیا کی اور 13 طیارے بتھیا ہے۔

عربوں کی ہا قاعدہ افواج کے مجروح ومتنول کل ملا کر کم وثیث 120 تھے۔ ترکوں کی قوت پوری طرح اور قطعاً ٹوٹ چکی تھی اور بیلارنس کا منصوبہ ہی تھا جوان کی جائی کا موجب بنا۔

وشق کے ابتدائی جش جب فتم ہو پچے تو الارس نقم و صبط قائم کرنے کی طرف ستوجہ ہوا۔
عبدالقادر کی کارستانیوں نے بہت سے باشندوں کوڈانواں ڈول کر دیا تھا اور اب چرووا پٹی قدیم نسلی
رقابتوں کی طرف لوٹ رہ جتھے ۔ مختلف قبیلوں کے عربوں نے جب دیکھا کہ تغییر دمشق کا کام سکیل
کو کائٹی چکا ہے تو انہیں یاو آنے لگا کران کے بعض اپنے نسلی مناقشے ایجی شرمندہ بخیل ہیں۔ ومشق کی کئی
گلیوں میں لڑائی پھر شروع ہوگئی۔ عیسائی عربوں سے لڑر ہے شھر ب اتان چنو ترکوں سے لڑر ہے تھے
گیوں میں لڑائی پھر شروع ہوگئی۔ عیسائی عربوں سے لڑر ہے شھر ب اتان چنو ترکوں سے لڑر ہے تھے
جو باتی نی کر ہے جھے اور وہ شامی باشندے جن کی بھر دویاں فرانس کے ساتھ تھیں ان سب کے خلاف
سیب پھر ایک وفیدلارٹس کو ابنا ارادہ ان پر عائد کر کرنا پڑا۔ بندوتی بازوں کے چھوٹے ہے گروہ کی مدد
سیب پھر ایک وفیدلارٹس کو ابنا ارادہ ان پر عائد کر کرنا پڑا۔ بندوتی بازوں کے چھوٹے ہے گروہ کی مدد
سیب پھر ایک وفیدلارٹس کو ابنا ارادہ ان پر عائد کر کرنا پڑا۔ بندوتی بازوں کے چھوٹے ہے گروہ کی مدد

لیکن خود و مشق کی بستی ایک وحشت ناک حالت بین تھی۔ گلیوں بین کشتوں کے انباد کھے تھے۔ دوا خانے مردول اور مرنے والوں سے بحر مرکئے تھے۔ تمام دن گاڑیاں پھر بچھے ہوئے راستوں پر

کھڑ کھڑائی ہوئی کڑرا کرتیں جن بیں انتیں بہتی ہے باہر کھلے میدان بیں لے جائی جاتیں۔ اس کے بعد لارٹس دواخا توں کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ نہایت ردی حالت بیس نتے۔ تمام کمرے بھرے ہوئے تتے۔ لوگ بستروں پراورز بین پرمرے ادرم تے پڑے تتے۔

ڈاکٹر صرف دویا تین پاتی رہ گئے تھے۔ باتی سب مریعنوں کواپئی تشمت پر چھوڑ کر تر کوں کے ساتھ بھاگ گئے تھے جو پکھ فذاتھی وہ ناتھی تھی۔ پانی نجس اور نا پاک تھا۔ حالات کواس صد تک بہتر بنانا نامکن نظر آتا تھا کہ زخیوں کو کم از کم زندگی کے لیے جدو جہد کرنے کا موقع ال سکے۔

سیایک جیب و فریب مظرفهالارنس کوا تفاق سے صاف سخر الباس میسر آگیا تھا۔ لیکن جب
وہ دواخانہ کے کمروں میں آیا گیا تو اے معلوم ہوا کہ مرض ومصیبت کی اس ہولنا کی میں اس کے بالکل
سفید لباس کے لیے کوئی جگر نہیں ہے۔ رضا کاروں کی ایک جماعت کے ساتھ اس نے سروے ہٹائے
شروع کئے ۔گاڑیوں میں ہجر کر آئیں ان وسنج اور گہرے خند توں تک لے جایا گیا ہولہتی کے ثال میں
دائس کوہ میں اتنی تیزی سے کھود سے جارہے تھے۔ کہ جوں بی ایک ہجر کر باٹ دیا جاتا دوسرا کھد کر تیار ہو

بعدازاں برشوں اور بیلیوں کی ہاری آئی۔جماڑ کی گئدگی بیجا کی گئی۔جمن کے ڈھیرنگ گئے۔ ان کوفور آبٹا لے جا کرجلا دیا جاتا یا متعدی جرافیم اس صد تک دور کئے جاتے کہ ان سے کوئی خطوباتی نہ رہتا۔

ا ہتری رفتہ رفتہ تھم ونسق میں تبدیل ہوتی جارہی تھی۔اس کے بعدان اوگوں کو بچانے کا کام نہایت تیزی ہے شروع ہوگیا جن میں پچھورتق حیات ہاتی تھی۔

13 اکتوبرکو برٹیل الن بائے آن چینے۔ کیم اکتوبرکو حکومت برطانیہ کی طرف سے اثبیں میہ التقیار ل چکا تھا کہ عربی سال ہے آن جینے۔ کیم اکتوبرکو حکومت برطانیہ کی سال ہے اوہ بھی افتیار ل چکا تھا کہ عربی سال ہے اپنا مجنٹر انسب کرنے کے عمل کوشلیم کرلیا جائے ہے دوڑے چلے آر ہے تھے۔ جرٹیل الن بائے کے نزد کیک میہ چیز عربی اس کی عزت بخشی کے مترادف تھی جین دن ڈھلنے پر جب فیصل آ وافل بڑاور جس کی آ مد کم ویش سرکاری داخلہ کا تھم رکھتی تھی تو

IA+

﴿ ابنبر 16

30 اکتوبر 1918 مرکوڑ کوں نے اتحاد میں کے چیش کے ہوئے شرائط سلح قبول کر لیے اور
اس کے عین بعد 11 نومبر 1918 مرکوالتوائے جنگ کا اعلان ہو گیا۔ جس وقت اعلان ہوا ہے لا رئس
اپنی فتح مند یوں کے مقاموں ہے ہے چکا تھا اور الگلتان بیل مقیم تھا۔ سلح کی گفت وشند بیل شرکت
کے لیے وہ چیزس روانہ ہوا۔ جہاں وہ زمانہ جنگ کے لیے سکے ہوئے وعدول کی ابنیاء کے لیے وہ لڑائی
لا تاریا جس بیل اس کو ہار پینی نظر آئی تھی۔

گزشتہ دوسال بیں لارٹس نے عربتان اور اتحادیوں کے فوبی صدر مقام سے جولڑا ئیال لڑی تھیں بیجان کرلڑ پی تھیں کہ جن وعدوں کے ذریعہ عربوں کی مدوحاصل کی گئی ہے ان بیل سے جند بی پورے کئے جا نمیں گے حتی کہ اس وقت بھی جب کہ حکومت برطانیے نے بادشاہ حسین سے بعض وعدے کئے تھے اتحادی اس کا تصفیہ کر چکے تھے کہ اگر جنگ میں آئیس فٹخ نصیب ہوتو سلطنت ترکیہ Turkis Empire کی بابت کیا عمل ہوگا۔

مسین اوراس کے عرب اس طفال نہ سادہ اوقی کی بناء پراڑتے رہے کہ اگر اتھا دیوں کی جنگ میں فتح ہوجائے تو سارا عربستان ثال ہے جنوب تک ایک سلطنت (ایمپائر) بن جائے گا۔ لیکن میس اس وقت جب کہ عربوں ہے سلطنت کا وعدہ کیا جارہا تھا اٹلی فرانس ایونان حتی کرروس تک کا اس نقشہ پراتفاق ہوچکا تھا جس میں سلطنت ترکیہ کے بہترین حصان ملکوں میں بانٹ دیے گئے تنے اور عربوں کوخودان کے ملک کی مقاومت کے صلہ میں عربستان ہی کا ایک تنگ قطعہ دے دیا گیا تھا۔

اس تمام دوران میں جب کہ لارٹس منتشر عربوں کو متحدر کھنے کی جالیں چلتا رہا اور منصوبہ بندی کرتارہا تھا اور آئیس ایسی طاقتو رقوت بنارہا تھا جس نے ترکوں کا شیراز ہ بھیر دیاوہ بیکھی جانبا آیا تھا کہ سیاست دانوں نے اس کے لیے ایفائے عہد کوناممکن بنادیا ہے اور نہ حکومت برطانیہ بی بادشاہ حسین لارٹس اور جرنیل کو یہ تھنے ٹیں پکھ دشواری می بیش آئی کہ آخرا تحادی عربوں کو جائشنی کی اجازت دیے کے باب ٹیس استے مہریان کیوں ہیں۔

لارنس فیمل اور عرب و ممال سے صرف ایک مقصد کی خاطر لار ب تھے۔ لیعنی عربت ان کو ترکوں سے صاف کرنے اور دمشن کو فتح کرنے کے لیے لیکن جرنیل الن بائے کی آؤیش سے بیر منز شج ہوتا تھا کہ فتح کے بعد ان سے گویا یہ کہا جار ہا ہو کہتم نے خوب کام کیا جس کا تہمیں پر کھوا فعام ملنا چاہیے۔ بہر حال پر مجلس جلد بی ٹتم ہوگی اور اس عجیب وغریب مرکاری پیام سے دلوں میں جو شہات بید اہو گئے تھے انہیں بھلانے کی خاطر لارنس اور فیصل نے شہر کا ایک دورہ کیا۔

سب سے پہلے ملطان صلاح الدین ابوبی کے مزار پر حاضری دی گئی جو محاربات صلیبی کا ایک زبروست جنگجوگز را ہے ۔1908ء میں جب تیمر بر منی وشق پہنچا تو بڑے ترک واحتثام اور حکلف واہتمام کے ساتھ صلاح الدین ابوبی کے مقبرہ پر جھنڈ انصب کیااور کائی رنگ کا ایک ہار مزار پر چڑ ھایا جس پر کندہ تھا۔

(''ایک زبردست شہنشاہ کی طرف سے دوسرے زبردست شہنشاہ کے لیے۔'') جینڈ ااور بار بٹالیا گیا۔عہد حاضر کاشہنشاہ و نیا کے کوڑے کر کٹ کے انباد کوروند تا ہوا گزر رہاتھا۔ ے کے ہوئے ابتدائی وعدوں کی تکیل کی جرات کر علتی ہے۔ بہت کے جن کا بورا کر

1919 و کی سلم کا نفرنس لارنس کی مایوی اور شکنند دلی کی آخری جلوه گاہ تھی۔جو جو شجے تھے خلاج ہو کر رہے۔ اور فیصل کو بیسنمنا پڑا کہ چوتکہ برطانیہ اپنے بزرگ تر انتحاد ہوں سے دعدہ کر چائے نیز اس لیے بھی کہ کر بستان کے متعلق برطانو کی ارباب افتد ارکی کوئی پالیسی نہیں ہے لہذا عربوں کو بجائے متعلق بر جھائیوں پر تھائیوں پر قتاعت کرنی ہوگی۔ آئیس اپنے ابتدائی خواب بی پرند کہ اس کی تحیل پر منظمئن رہتا ہوگا۔

صلح کی گفت وشنید بیل لارنس کی شخصیت کومرکزی اور رومانوی حیثیت حاصل رہی اس نے اس بات کی کوشش کی کرفیصل کو' مال نینیست' کاایک معتار بہ حصہ لیے۔

سن خالص انهم معاہداتی اعلان پر فیصل کی رفاقت میں اس نے جو بحث کی تھی اس کی سرگزشت اس نے کہیں بیان کی ہےاس کا پیشتر حصہ خودای کی ان کا متبجہ قعا۔

ہیشہ کی طرح لارٹس کی ہرتجویز کوفیعل تھن س لینے پر قناعت کرتا اور ہر پیش کئے ہوئے طریق کارے انفاق کرتا جاتا۔

کا نفرنس میں فیصل نے شاہانہ تڑک واحشنام اور پر بھیل انداز میں کھڑے ہو کر تیزی سے نکین گوجی ہوئی آ واز میں جوشلی تقریری جس کولارنس اور دوسرے دو تین عربی کے ماہروں نے اچھی طرح مجھلیا کدوہ قرآن پاک کی سورتین تلاوت کرد ہاتھا۔

اس کے بعد لارنس نے پرسکون اور ہموار لیجہ میں فیصل کے خطاب کو دنیا کے سیاست دانوں
کے سامنے ایک پر جوش التجا کا جامہ پہنا کر پیش کیا۔ جس میں شریفوں کے ان تمام کا رناموں کا احاط کیا
سمانے تا جو وہ زبر دست اور عظیم الشان انتحاد ہوں کی آ مدیش انجام دے بھے تھے نیز یہ کہاتی ایما نداری
اور خوش اسلو بی سے خدمت انجام دینے کے صلہ بیس وہ کس انعام کی تو قع رکھتے تھے لیکن یہ سب زبانی
جنج خرج تھی تھا اور جب فیصل قیام سلطنت عرب میں ناکامی کی خبرا ہے ہم وطنوں کو سنانے کے لیے لونا تو وہ
بینا یہ تاثر بھی اپنے ساتھ لینا گیا کہ عرب وں کی اس بزیمت کا باعث خود لارنس ہاس لیے کہ اس نے

بہت بڑھ چڑھ کے وعدے کئے جن کا پورا کرنا اس کا نقیارے باہر تھا لبندا وہ سب پہ کھ کھو بیغا۔

لارنس کی مصیب بیٹی کہ ایک ڈیلومیٹ کی حیثیت سے وہ اپنی کڑت کے بارے میں بہت زیادہ حساس واقع ہوا تھا۔

زیادہ حساس واقع ہوا تھا۔ بحیثیت مجمو گی اتحاد ہوں کے متصد سے اس کی و فاشعاری نے اس کے لیے یہ

مکن بنادیا تھا کہ بغاوت محرب کو کامیا بی کے ساتھ انجام کو پہنچائے ۔ شریفی اس لیے لڑے کہ اس لڑائی گا

انعام انہیں سلطنت کی شکل میں نظر آر رہا تھا۔ لارنس اس حقیقت کوخوب اچھی طرح جانے ہوئے لڑا کہ

سلطنت سراب سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتی تھی۔ وہ یہ بھی جانیا تھا کہ عربوں پر جب حقیقت مکشف بوجائے تو وہ اس کو جونا اور فدار مجھیں گے۔۔

اس جنگ پاس داری Fight for fayour کا سب سے زیادہ طاقتور حریف فرانس تفا۔ چنانچیشام پراینا حق تشلیم کرانے کی اس کی مستقل جدوجہد کا بتیجہ سے جوا کداگست 1920 میش فیصل کو وشق سے لکل جانا پڑا۔

ا پنی فطری مستقل مزاجی سے کام لے کر لارٹس نے پھرا کیے۔ وفعد کوشش کی کہ دمشق کی فیصل کی پرآشوب حکومت کا پچھے معاوضہ اس کوئل جائے جو ایک ایسا انعام ہوجس سے عربوں کی نگاہ میں فیصل کی تو قیر قائم رہے اور کمی نہ کسی صورت سے خو ولا رٹس کا تخت و تاج ولانے کا وعدہ کسی حد تک پورا ہوکر رہے۔

1921ء بیں جب قسطین اور میسو ولیمیا پر برطانوی وزارت خارجہ کا اقتدار قائم ہو کیا تو مسٹر نسٹن چرچل نے لارنس سے ہو چھا کہ کیاو وان مما لک کے تقم ونسق میں ان کی چھیدو کرسکتا ہے اور ای زبانہ میں جب کہ لارنس مشیر کی حیثیت سے کام کرر ہاتھا ووفیصل کو عراق کا باوشاہ بنانے میں کامیاب ہوں کا یہ

اس اثناء بیں لارنس آسنورڈ واپس ہوکرا پنا لکھنا پڑھنا شروع کر چکا تھا۔ وہ بغاوت عرب کا پہلامسود و لکھنے میں مصروف تھا اس کا بیشتر وقت آسنورڈ بی میں گھڑ رہتا۔ لیکن وہ بھی گفتگو پر آ مادہ نہ ہوتا۔ بھی بھی اخباروں کے لیے بھی لکھتا لیکن اب بھی وہ جنگ کی اگلی ہوئی ایک پراسرار شخصیت بی

لارنس این ملک کی قدر دانی ہے بھی محروم تبیں رہا۔" غیر معمولی خدمت "کے صلی سال کے کے سامی اس کے کے سامی اس کے لئے انعام موجود تھا۔ لیکن اسے صلہ وانعام کی ضرورت نہتی ہا کھوس ایک صورت میں جب کہ شدت سے اس کواس ہات کا احساس تھا کہ وہ مقصد جس کے صلہ میں بید ہے جارہے ہیں پوری طرح ما کام رہ چکا تھا۔

کی نہ کی بہانہ ہے اس نے یہ بات گوٹل گزار کردی کہ دہ ان اعزاز کو تبول کرنا مناسب خیس بھتا جن کے لیے دہ نامزد کیا گیا ہے اور جنب دہ بادشاہ سلامت کے روبرو پیش ہوا تو اس نے ایک ایسااقدام کیا جس کے لیے بہت بڑی اخلاقی جرات کی ضرورت تھی۔ غالبًا س سے بھی بڑی اخلاقی جرات کی ضرورت تھی جواس نے زندگی کے دوسرے مسائل میں برتی تھی۔

دلیازبان سے اس نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ 'اعزاز واکرام کی بخششوں کو تبول کرنے سے اٹکار کر ویٹائی اس پر لازم تھا۔ وہ نسب العین جن کے لیے وواژ تاربا پورے ندہو سکے۔ وہ وعد بے جواس نے اپنے ملک کی طرف سے کئے تھے تو ڈونیئے سمجے اس لیے اس چیز کوصلہ میں جس کو وہ ناکائی سمجھٹا ہے اعزاز واکرام کا قبول کرنا اس کے لے ناممکن ہے۔''

ا پنے ملک کی جوخد مات اس نے انجام دی تھیں اس کا آخری عدم اعتراف بیر تھا کہ بغاوت عرب کی مرکا دی رپورٹول سے لارنس کا نام نہا ہے ہوشیاری سے نظر انداز کر دیا حمیار

اورترکی افواج کو مختست و بینے اور تباہ کرنے کی تیک ٹامی اعلی عہدہ داروں کے حصہ میں آئی ۔ سلح کا نفرنس میں جس حیلہ جوئی سے کام لے کرعر یوں کے حقوق سے بے اعتبائی برتی گئے تھی اس نے ایک طرح کی نفرت اس میں پیدا کردی تھی اور فیصل اس بدگانی کے ساتھ اپنے ملک کولوٹا کہ حرب کو یا'' چے دیے گئے۔''

لوٹ کی تعتیم میں بڑے بڑے اتحاد ہوں کی 'شریفانہ' بحث وتکرار نے اس کی کامیا بل کو کھل ترین ناکای میں تبدیل کردیا۔ کو یا ایک مشرق تشیبہ کے مطابق ''اس کا مند کالا ہو چکا تھا۔'' یا الفاظ دیگر

یکراس کی جنگ ہوئی تھی اوراس جنگ میں اس کے ساتھ اس کے تمام عرب ساتھی بھی تثریک تھے۔

ہلا شہدلارنس بڑی ہے بڑی قدرومنزلت کا ستحق تھا جو ملک کی طرف ہے جیش کی جاسکتی

تھی لیکن خود اس کے او نچے معیار کے لحاظ ہے اس نے محسوس کیا کہ بلا خروہ ناکام ہو چکا ہے اور
جب اس نے اپنے تھنے بادشاہ کے ہاتھ میں رکھ سکھے تو ساتھ ہی ابنا دروازہ آخری دفعہ اس تعلیمت
کے ساتھ بند کرایا کہ دشن کو فلست و بے بین اس کے کا رنا موں کی بابتہ مرکار برطانیہ کی شکر گزادی کی

بنک تک اس کے کان تک شائی سکے۔

میں ایک امریکی نے ایک مدتک اپنے اس فلد خیال کے ماتحت کہ ''لارٹس کی عظمت کو دنیا پر آ دیجار کر نے '1920 میں کو ونٹ گارڈ ان تھینز میں پکھ عرصہ کے لیے عربتنا فی اور فلسطینی اثرا کیوں کا فلم بنا تاریا۔ جس کو واقعی بوی ہوشیاری سے ترتیب ویا گیا تھا اور جس میں لارٹس کی میم کومرکزیت حاصل منتہ

ں۔ عقبہ اور اس کے آس پاس 15 روز تک کام کر کے اس نے ایسا غیر معمولی اور رتھین فلم تیار سرایا جس کی لندن میں دھوم مج گئی۔

رویا میں کو وزید گار اور تھیز ہر رات کھچا کھی بھری رہتی اور ٹیجینہ اخباروں نے ''عربتانی لارنس''یا بقول امیر کی قام ساز کے' عربی شنرادہ ہے تاج'' کی طاش شروع کردی۔ بعدل امیر کی قام ساز کے' عربی شنرادہ ہے تاجہ نے'' کی طاش شروع کردی۔

اگر لارنس کو پیک زندگی ہے نفرے تھی تو اس ہے کہیں زیادہ نفرت اسے اپنی تشہیر ہے تھی۔ لبذا اس معاملہ کو بلاضرورت جواجیت دی جائے جی تو اسے بوی نفرے ہونے گی۔

آخرکار 1922ء میں شاہی ہوائی فوج میں راس کے نام ہے بحرتی ہو کراس نے اپنی پر دوران نے اپنی پر دوران کی کوشش کی اور چند ہفتوں تک وہ دوراقع خوش بھی رہا۔ یہاں اس کی حیثیت معمولی سپائی گئی ۔ دوران جنگ میں وہ جس ہے سلیقگی ہے عہدہ دار کی دردی پہنا کرتا تھا۔ اور جس ہے تگ آ کرفوتی ارباب اقتدار نے اس کوشم وضبط کے اصولوں کے سانچہ میں ڈھالنے کی کوشش تک ترک کردی تھی وہ اب بھی باتی تھی۔ اب بھی باتی تھی۔ اب بھی باتی تھی۔

IAS

طرح گزری کیکن اس کے بعدوہ خودا پی خصوصیتوں کے سب سب کا مرکز نظر بننے لگا۔ دوقواعد پریڈ جوحتی کہ کوارٹر ہاسٹر کے لڑ کے کوبھی کرنی پڑتی ہے لارنس اس بیس بھی غیر حاضر رہتا۔

معلوم ہوتا ہے کہ اس نے ایک معلقیل اجازت ٹامہ حاصل کر لیا تھا جس کی موجودگی ہیں اس کو ہرروز شام بیں کیمپ سے رہائی ٹل جاتی تھی۔ووون کا کام ختم کر کے اپنی موٹر سائیکل پراوول کی سرک سے ہوتا ہواایک نامعلوم منزل مقصود کی طرف رواند ہوجا تا۔

" شا" کھائے کے کم ہے میں بھی ندآ تا اور ند ہا قاعدہ وقت پر کوئی مقررہ نذا کھا تا۔ شاید اس کا قیاس تھا کہ اس کی مختفری نذا مجھاؤ نی ہے گئی شہر یوں کی کمی کینٹین Canteen ہے جس ل کسکتی ہے۔ وہ بمیشہ پھل خرید تاریخا۔

ایک دوسرااہم واقعہ جو کی چھاؤٹی ٹیل بھی افواہوں کا مرکز اس کو بنانے کے لیے کافی تھا ہے تھا کہ دو کہمی تخواد لینے بھی نسآیا۔

رفتہ رفتہ وہ پھر لؤجہ کا مرکز بننے لگا کرخت آ واز بیں لوگ سر کوشیاں کرنے گئے کہ'' شا''وی کرتل لارنس ہے۔ لیکن وہ اپنی وردی بیں پچھاس طرح سکڑ اسمٹار بتنا کہ وہ لوگ بھی جن کے پاس اس کی اخباری تضویر پر تھیں بیتین بی نہ کر کئے تھے کہ بیدونوں وی اورا یک بی تحض ہیں۔

ہا ہے۔ اور کی محفل طعام سے بر مدکر میڈراز عبدہ داروں کی محفل طعام تک جا پہنچا۔ بلاآخر "شا" کے متعلق شرطیں با ندھی جانے لگیں۔

اس کا پورا شبوت نیس ملتا که آیا و واس دلچیسی سے قطعاً بے پر دار ہا جواس کے متعافی کیمپ جس پیرا ہو چلی تھی یا تمسی مصلحت اندیش کے سبب اس کوٹال تمیا۔ عالبّاعلی ارباب اقتدار نے ان افوا ہوں کوسنا ادر س کر یہ کیا کہ موڑا ور کباً ضابطہ طریقتہ پراس کوخدمت سے موقوف کردیا۔ جنوری 1923ء میں ایک عہدہ دارئے جس نے دوران بنگ میں مشرق میں خدمت انجام دی تھی آ کس برج کیمپ Ux-Bridge Camp کا چکر لگاتے وقت لارٹس کو تا از کیا۔ لارٹس میں کوئی ہات ایک تھی جس سے اسے موہوم کی دافقیت معلوم ہوتی تھی اس لیے متعلقہ وفتر میں اس کی کیفیت دریافت کی۔وفتر کی مواد کے مطابق وا' ہواہازراس' تھا۔

راس؟ عهده دار نے اپناسر بلایا۔ بینام اس تصویر میں ٹھیک ٹیس بیٹھا تھا جواس نے اپنے دہائے میں بنائی تھی۔ دوئین دن تک چوری چینے وہ اس کود یکھار ہاادراس کیکی کو بو جھنے میں لگارہا۔ راس کو جہ وہ آ سمجیس زمین پر جمائے سرایک طرف کو جھکائے اور ہاتھ ہے پروائی ہے ایک طرف کو ہائد سے کھڑاد یکھا تو گزرے ہوئے واقعات کی یاد تازہ ہوجاتی۔

یکا کیک نام عبد و دار کے ذہن میں آھیا۔ داس دراصل کرنل لارنس اعظم ہی تھا۔ اس میں اس کی غایت بھی ہی تھا۔ اس میں اس کی غایت بھی تی رہی ہوائی فوج کے ایران بار کو غایت بھی کا دار ہوائی فوج کے ارباب افتد ارکواس صورت حال کے فاتر کے لیے لارنس کو خدمت سے علیحدہ کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔

لارنس کے احتجاج کے باوجوداس کی برطرنی عمل میں آ کررہی اور تاک جھا تک کرنے والے اخباری اوگوں سے اسے ایک مہینة تک چھپار بنا پڑا۔

ماری میں ووٹو تی اعلی ارباب اقتد ارکی مدد کا جو یا ہوااوران بی کے اثرے ٹینک کور میں اس وفعد شاکے نام سے بھرتی ہوگیا۔

اس کا بھرتی ہونا ایک معمولی واقعہ تھا۔ بنیک کور کے لوگ اس کی پذیرائی کے وقت بے فجر علی رہے کہ بیدوی کرنل لارنس ہے جس کی اتنی تلاش ہور تی ہے ۔ لارنس بیدوعدہ لے چکا تھا کہ اگر وہ نینک کوریس بغیر وقفہ کے دوسال تک کام کرتا رہے تو دوبار واسے شامی ہوائی فوج میں شامل کرایا جائے گا۔

مجر عرصة تك بودنگ ش جماؤنى كے نينك كوريس "شا"كى زندگى فوج كے ايك كمنام فردك

مزید کتبیڑھنے کے لئے آج بی دزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

سینجسنا ہے کا نغر صرف ای کوسنائی ویتا۔ اور جس سے اس کو انتہائی انس ، وتا اور میافی قوت رفیار کا نفر

اس کی فرصت کا سارے کا ساراوقت ڈارسٹ ٹیس گزرتااور شاید ہی کوئی ون ایسا ہوتا ہو کہ مسٹر ہارڈی اوران کی بیوی سے اس کی ملاقات شہوتی ہو۔ ٹامس ہارڈی کو بھی لارٹس کی آید کا انتظار رہتا لیکن ان کی آخری ملاقات کسی قدر دالستا کے تھی۔

بارڈی کی صحت تھیے نہیں رہی تھی ۔ نو مبر 1926ء پی لا رقس ہندو ستان رواند ہونے ہے آبل جب بارڈی ہے سلے کیا تو انہوں نے بڑے تپاک ہے اس کو خدا حافظ کہا۔ اپنے دوست کو موز سائکل پر رواند ہوتا و کیلنے کے لیے بارڈی اپنی جبونپر دی کے برآ مدے بیل نکل آئے مشین بہت سائکل پر رواند ہوتا و کیلنے کے لیے بارڈی اپنی کو سونپر دی کے برآ مدے بیل نکل آئے مشین بہت دشواری ہے اشار سے ہوتی تھی ۔ جب انہیں کو رہے گؤر کے اور اس وقت بھی الارنس پاؤی کی کوشش کرتا رہا تو مسٹر ہارڈی شال لینے اندر مجے بیمن ای وقت اور نس جس کو مسٹر ہارڈی کی صحت کا خیال لگا ہوا تھا اس اندیشے کہ مسٹر ہارڈی کے تھی سے دستے ہوتی دواند ہوگیا۔
سے ان کی صحت کو فقصان بہنچ گا موٹر سائمیل کے اسٹار ہے ہوتے ہی دواند ہوگیا۔

مرؤی نے دیر کردی تھی۔اس لیےاسے جاتا ہواند دیکھ سکے اور اس خیال سے آئیل تکلیف ہوئی کہ بیالودا کی ملا قات دفعۃ ہوئی۔

و مبریں لارنس بندوستان روانہ ہوا اور پھو عرصہ کے لیے کراپٹی بین متعین رکھا گیا۔وہ
ای مقام پر تھا کہ ہوم کے ڈرامہ کے ترجمہ کی فرمائش اس سے کی ٹی بیٹر جمہ امریکہ بیس چھنے والا تھا۔
اس نے پھواپیا محسوس کیا کہ بیفر مائش اس کے لیے بہت بڑی تو قیر ہے اوراس کے بجوز ناشر سے بیہ کہہ
بھی دیا۔ آخر کا روہ اس کا م کا ذمہ لینے پر آ مادہ بھی ہو گیا۔لیکن اس کی بیر آ مادگی اس شرط کے ساتھ تھی کہ
ترجمہ سے اس کا تعلق ظاہر نہ ہونے پائے کیونکہ وہ دوبارہ "پریس کا شکار" بنیائیس جا جنا تھا۔

کرا پی اور بعد میں ہندوستان کی شال مغربی سرحد پر بیران شاہ کے قیام کے ذیانے میں اس نے اپنی فرصت کی ہرساعت ہوم کر جمہ پر صرف کردی جس زبان میں اس نے ترجمہ کیا اس کودہ '

#### ﴿ بابنبر 17 ﴾

لکھٹا پڑھٹا اور سا اور سائیل رانی اب شاک معمولات تھے۔اس کی تعطیل کامخفر زبانہ مشہور ناول نگارتا میں ہارڈی کے ساتھ گزرا۔ اور 1923ء کے کرمس کے دنوں میں اس نے مسٹر پر نارڈ شا اور ان کی بیوی کے ساتھ مسٹر ہارڈی کے ہاں کھانا کھایا۔ دونوں شاؤں کو اپنی سیرتوں میں ایک دوسرے سے کوئی مناسبت نظر آئی ہوگی۔ان میں دوئتی بہت جلد قائد ہوگئی اور بہت تیزی ہے یا ہمی و قیر داحر ام کی حد تک تر تی کرگئی۔ جس کے باعث لارٹس کی فوجی طرز زندگی کی میکسانی بوی حد تک دور ہوتی رہی۔

اگست 1925 ویس اس نے شاہی افواج میں اپنی تبدیلی کا انتظام کرلیا جس کے در پے دوا کی۔ عرصہ سے تھا۔ دواب خودکو پوشید در کھنے کی کوشش ترک کر چکا تھا۔

لارنس كے مرنے سے دنيا كالك بہترين أنجيئر اٹھ گيا۔ شائل بوابي فوج يس جب دو تفاقر انجون سے اسے حقیقی لگاؤر ہااور جب بھی اس كا اخترا ای دہاغ ان انجون پر مصروف كار ند بوتا تو وہ اپنی موٹر سائنگل ياان مشينوں كى طرف رجوع بوتا جس پراس كوكام كرنا بوتا۔

ا نجی کو بمیشالتا بلتار بتا تا کداختائی تیز رفار حاصل ہو سکے۔ ای طرح رفار کے تیز ہے تیز ہوجائے ہے وقت میں تبدیلی کرتار بتا۔

رفآر کی تیزی میں اس کو ایک ایک سنسٹنی محسوس ہوتی جو اسکی روح کے لیے ایک گہرے اظمینان کا باعث ہوتی۔ اس کو انتہائی مسرت جب حاصل ہوتی جب دن کا کام شتم کر کے وہ سنسان سڑکوں اور شاہراؤں پر موٹر سائنگل پر سوار اس تیز رفآری ہے روانہ ہوتا کہ موٹر سائنگل کی بڑھتی ہوئی www.iqbalkalmati.blogspot.com

كمرى الكريزي" كينا تها\_

رفتہ رفتہ وہ کافی رقم جع کرتا جاتا تھا تا کہ موثر سائنگل کی قیمت اور ڈورسٹ کی جمو نپردی کا قرض ادا کر سکے۔ سیجمو نپر کی اس نے آخری زمانہ کی خلوت گزین کے لیے خرید کی تھی۔

سرحد کی فضایس وہ کسی قدرخوش نظر آتا تھا۔اس لیے کہ بیدو مقام تھا جہاں صدیوں پہلے سکندراعظم نے اپنی تیزافکرکش ہے دنیا کو چکرادیا تھا۔

لیکن ارباب اقتد ارخوش ند تھے۔ لارنس اپ نام ونشان کے افغاء میں کامیاب ند ہو سکا تھا۔ میں کامیاب ند ہو سکا تھا۔ 1928ء کے انقدام کے قریب یہ افواہ پھیلتی گئی کدشائی ہوائی فوج میں ایک معمولی سپائی کی حیثیت نے بین بلکہ اگریزوں کے نفید ایجنٹ کی حیثیت سے کام کررہا ہے۔ اس افواء کومزید تنقویت ان اندھا دھند قصوں اور مضامین سے ہوئی جو مختلف برطانوی اور بیرونی اخباروں میں شائع ہوتے رہے

اس انتاء ش اس نے اپنی وہ کتاب کھل کر لی جس ش اس نے بغاوت عرب کا حال صاف صاف میان کیا ہے۔ اس کتاب ش اس نے اپنی کو کا تی مساف صاف میان کیا ہے۔ اس کتاب ش اس نے اپنے احساسات کے بیان کرنے میں کوئی کو تا تی خیس کی ہے اور خود کے اور خود سے متعلقہ لوگوں کے گناہوں کی پردہ پوٹی کی بھی کوشش نہیں گ ہے۔ مشہور مصوروں نے اس کتاب کو اتنا خوش نما بنایا کہ شاید ہی کوئی کتاب ایس تیار ہوئی ہوئین اس کے مسرف دوسو نسخ چھے جو تقریباً تمام کے تمام افرادی طور پر تقسیم کے لیے تھے۔ ہر جلد کی قیت 20 گئی مسرف دوسو نسخ چھے جو تقریباً تمام کے تمام افرادی طور پر تقسیم کے لیے تھے۔ ہر جلد کی قیت 20 ہزار ڈالر محمد جار پوٹر کا کرفراردی گئی۔

اس کتاب کی تخلی اشاعت کے فورانی بعداس کا ایک مخترایڈیش کرریکتان میں بناوت ا کے تام سے ها کُن موا آس کی اشاعت فوب ہوئی۔ 5 ایڈیش تو بزی تیزی سے فطے اور جب لارنس کو معیند قم ل گئی تو کتا ہوں کی فروخت سے جو مزید رقم حاصل ہوئی اس نے ایک خاص فنڈ کے قیام کے لیے دیے دی جس کا مقصد شای ہوائی فوج کے لوگوں کے بچوں کو تعلیم دلانا تھا۔ ابتدائی فحی کتاب اور

بعدوالی کتاب دونوں سے لارنس کا متصد صرف اپنا قرض اوا کرنا تھا۔

خبریں تھیلنے لگیس کر افغانستان کی سرحدے'' پر اسرار کرٹل لارٹس' کے اتنا قریب ہونے کے باعث حکومت افغانستان میں خت کشولیش پیدا ہوگئی ہے۔

آخرا تناز پروست انگریز انگریزی فوج میں ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے کیوں کام کرر ہا ہے۔اس کی کوئی ضرورت تو زیتھی اس کیے ضررت ہے کہ وہ سرحد پر کمی خفیہ سبب سے متعین ہوگا اور بیہ خفیہ سبب یفینا ان کے (افغانوں کے ) مفاوات کے خلاف ہے۔

متواتر سوالوں سے برطانوی سفیر شیم کا بل اتنا بدحواس ہو گیا کداس نے اپنی خفکی کا اظہار کرتے ہوئے انگلتان کو کھھا یا تو ان خبروں کی تر دید کی جائے یالارٹس یا'' شا'' (جس نام سے وہ ہوا کی فوج بین مشہورتھا) کوسرحد کی خدمت سے جٹالیا جائے۔

لارنس کی مفروضہ نفیہ کارگزار ہوں کا قصد دنیا کے مختلف حصوں میں پھیل گیا۔ اور بالآخر اس کے انگلتان واپس ہونے کے احکام اجراء ہوگئے۔ ایک دفعہ پھر پرلیں نے لارنس کی ساوی سیدھی پرمسرے زندگی کواس کے لیے مصیبت بنا دیااور کافی چلخ صد تک اس کوشنی خیز اخباروں سے شکایت کا موقع پیدا ہوا۔

جنوری 1929ء میں وہ ہندوستان ہے روانہ ہوا اور ایک ہی مہینہ بعد انگلتان میں تفا بدستی ہے اس کے متعلق کسی مزید ہلچل کورو کئے میں ارباب اقتدار کی تشویش حدہ یوجی ہوئی تھی۔ جب اس کی دخانی کشتی ہلے موقعہ پر پنچی ہے تو امیر البحر کے دفتر سے ایک ڈوٹکا محض اپنے فراکفن کی بجا آوری کے طور پر کشتی کی جانب برد ھا۔ جس کا مقصد ساحل پر انز نے میں ہولت بیدا کرنے کے سوا م پکھ شرقعا۔ جواباز ''ش'' ڈوٹنگے کے ڈر بعد ساحل پر انز آیا لیکن اخبار اس کو لے اڑے اور حاشیداً رائی ہے اس کوایک دوسرار از بنادیا۔

> دارالعوام بی سوالات ہونے گئے۔ نوج میں بحرتی ہوتے وقت 'شا''لارنس کے نام سے موسوم تھا۔

حکومت کے اس صریحی بیان کی کہ' وہ انگلستان میں ہے اورائی کا نام شا' ہے اور وہ مونٹ بٹین میں مقیم ہے۔' بیٹا ویل کی گئی کہ' برطانو کی خفیہ خدمت سے محکمہ کی سر گرمیوں کی پر دہ پوٹی سے لیے بیا چھی گھڑت ہے۔'

شاہی ہوائی فوج کے صدر مقام پر مصروفیت کے سبب Odysey کا ترجمہ 1930ء کے آخری دنوں تک ملتوی رہالیکن جب موسم کی خرابی کے باعث کام بند ہو گیا تو پھر ترجمہ کا کام ترقی کرتا سمرہ

چین کی افواہیں پھرا خباروں ہیں نمایاں ہونے لگیں اور اس و فعد لارنس کا تعلق اس گفتگو سے ظاہر کمیا کم باجو چین اور الگتان کے درمیان معاہدوں مے متعلق تھی۔

ان اخباروں کے بیان کے مطابق وہ بیک وقت تین مقاموں پر تھا۔

لیکن اصل حقیت بیتنی کیفروری 1929ء کے بعداس نے انگلتان سے باہر قدم بھی ندر کھا اور ایس قیقت پر بعض قابل اعتادا خباروں نے بھی زور دیا۔

مشرق بعید میں تو بیشلیم کرایا گیا کہ لارنس پیش میں ہاوراس کے بعدروس نے دعویٰ کیا میرو نے ہوگی کیا کہ ہور نے ہوگی کہ ہور نے ہور نے

روسیوں ہے اس جیاں و ہنا مدیروں سے میں نہا جا سما ہے کہ ایس ہا ہیں۔ مل بھی تھی کدلارنس اس سال کے آغاز پر ہوائی جہاز کے حادث شم سرچکا ہے۔

کیکن اس سے حسب معمول انکاری کیا جاتا رہااور ہیں ' حادثہ'' نومبر 1930 و تک حالات کے بس منظر میں جھیب گیا۔

حکومت روس کئی عہدہ داروں کے خلاف مقدمہ چلا رہی تھی ان ملزموں کے بیانوں سے وہ

کیادہ بمیش معمولی خدمات ہی پر مامور رہا۔ ہندوستان میں خدمت انجام دیتے وقت کیا اس نے کوئی رخصت لی تھی۔ پارلیمنٹ کے ایک دوسرے رکن میں معلوم کرنا جا ہتے تھے کہ حکومت افغانستان کی ڈکا یہیں کیا کیا جیں۔

کیاشاہ امان اللہ کی تخت ہے دست برداری میں کرش لارٹس کو کسی طرح کا بھی تعلق رہا ہے۔ جس پر اسرار طور پر اس کوساعل پراتا دا عمیا اسکے پیش نظر کیا ہے گئے ہے کہ کرش لارٹس ابھی ہند دستان ہی میں ہے ادر کسی دوسر کے واقلتان لا پا عمیا ہے۔

جب برطانیہ کے دارالعوام عل بیر سوالات ہو چھے جاتے ہوں تو بیرامر یا اُکل فطری تھا کہ ارنس کی برجینش ایک معمد بنی رہے۔

النگشتان واپس ہونے کے بعد لارٹس کو پلے موقد میں تظہرا یا کمیا۔ گراب وہ ایک معروف آ دمی ہو گیا تھا نامہ نگاروں کوجھوٹ یا بچ جوڈ راس بات بھی اس کے متعلق ملتی لے اڑ جے۔

مال کے بقید حصد میں الجمار ہا۔ مگل میں بیافواہیں پھیلنے لگیس کہ جررات وہ اپنی چھاؤٹی سے دب یاؤں لکل کرموز سائیکل اپنی پرانی جمونیوری واقع ڈورسٹ کوچل دیا کرتا ہے۔

آ سودگی لارنس کے نفیب میں ندتھی۔ Odyssey کے ترجمہ کوراز میں رکھنے کی خواہش پاٹس پاٹس ہو پھی تھی۔ اس ملیے اس کام سے متمفر ہو کر دواس کو چھوڑ چکا تھا۔ مختلف اوقات میں اخبارات سے سنے '' ہوئے'' اڑا ایا کرتے اور سیاطلاعیں لارنس کو اتنی تا گوار گزرتیں کدا ہے اپنے ایک دوست سے کہنا پڑا ('' انگلتان کپ بازوں کی ایک چھوٹی می ایڈ ادودوکان ہے۔'')

مشرق قریب اور مشرق بعید میں اس پر یقین ای نیس کیاجا تا تھا کہ "ہوایا زشا" وراصل کرال لارنس ای ہاوروہ در حقیقت انگلتان میں ہے۔

چین کو یہ یقین تھا کہ الراس کی خفیہ تحقیقات کے حمن میں با تک کا تک میں مقیم ہے جی کہ

کر چکا تھا جودوسری کشتیوں کود کھی کر غیر واضح طور پراس کے دیاغ میں قائم ہو چکا تھا۔ اس وقت کشتیوں میں غیر معمولی طاقت کے انجن لگائے جائے لیکن اس پر سمجھی ان انجنوں کی مناسبت سے ان کی رفتار میں سرعت پیرائیس ہوتی۔

اس نے ایک بہت بڑی ترد ملی الیمی کی کرتیز رفتار کشتیوں کی وشع بالکل منقلب ہوگئی جس کا پچھا، حصہ نیچے کی سطح تک ویچنے کی بجائے واپس پر شتم ہوجا تا تھا۔

موے گزرنے کے بجائے آ ب وعن چھوٹے ہوئے گزرتی۔ موئے گزرنے کے بجائے آ ب وعن چھوٹے ہوئے گزرتی۔

جہازوں کے انجیئر اس تبدیلی ہے ایسے متاثر ہوئے کداس وضع کی کشتی کی خبروں ک طرف ہیرونی حکومتوں کی توجہ تک مائل ہوگئی اور اب اس وفت نئی وضع کی تیز روکشتی پیشتر سے بحری بیزوں کے ساتھ شامل رہتی ہے اور سیروشکار کے ماہروں میں بھی اس کوکافی مقبولیت حاصل ہے۔

لارنس ہمیشہ انجنوں کی جانگج پر تال میں مشغول رہتا اور اس کے بعد تحشیوں کو ساحل کے کنارے کنارے بطور آنہ ماکش لے کرفکلا سطح آب پران تحشیوں کی تیز رفقارے ماہرین اکثر حیرت شں آجاتے نیز سمندر کی خاموش اور طوفانی پرووحالتوں میں لارنس کی تشتی رانی کا ایسا کمال نظاہر ہوتا کہ ماہروں تک کومبوت کرویتا۔

آخر کار مسینتیں فتم ہوئیں اور Odyssey کا ترجمہ بھی فتم ہوگیا لیکن مشرق نے لارنس کو ابھی فراموش نہیں کیا تھا Menemen واقع ایشیاء کو دیک میں 1931ء میں بخت فرس ہوے ہوئے اور جب کسی نے اس کے اصل سب کی طاش کی تو اس کی تہدیں اے لارنس کی کا رفر مائی نظر حال کی اور جب کسی نے ساری و نیاییں اس انگشاف کا اعلان بھی کر دیا۔ چند ماو تک اخباراس کو دنیا کے ہم ہم کون میں پہنچا تے رہ اور بالخصوص اس مقام پر جہال کوئی فساویر یا ہو۔

جولائی 1932 و بیل آو جرمن لاسکی اشیشن نے برطانیہ پر بیالزام لگا کر کدکرش لارنس کی مدد سے '' تبت'' سے ایک خفید معاہد و کیا جار ہاہے ہر شخص کو چوٹکا دیا۔اس دوران بیس' 'شا'' ہوائی فوج میں قدیم شبہات پھرتاز وہو گئے کہ 1927ء میں لارنس دراصل ہوائی فوج میں کا م کرر ہاتھایا کیا۔ ملزموں نے اسپنے بیانوں اور جرتی سوالوں کے جواب میں تشمیس کھا کھا کر بیان کیا کہ 1927ء اور 1928ء میں اندن میں خفیہ مجلسیں منعقد ہو کیں جن کا خاص محرک کرنل لارنس ہی تھا۔ ان کمیڈیوں کا مقصد روس کی سوویت حکومت کے خلاف انتقلاب بریا کرنا تھا۔ لارنس برطانوی اور فرانسیسی افواج اور روس کی سرحدی ریاستوں کی مدد سے اس بخاوت کو روجمل لانے والا تھا۔

مقدمد کی ساعت 12 دن میں جا کرفتم ہوئی۔ اس دوران میں جوسوالات بھی ہو چھے مجھے ان کے جواب میں بلز مین حلفید بیان کرتے کہ 27 مادر 28ء میں انہوں نے الارٹس کولندن میں دیکھا ہے اور فرائس کو بھی اس کا علم ہے کہ لارٹس سمازش میں شریک ہے۔

ایک وفعہ گھر پارلیمنٹ میں سوالات کا تانتا بندھ کیا حکومت روس کے اس علین الزام کی تروید کے اس علین الزام کی تروید کے لیے برطانیدوس کے معاملات میں دخل ویتا چاہتا ہے۔ ہوائید کے وزیر کو دارالعوم میں تغییل طور پر بیان ویتا پڑا کہ لارنس 7 و کمبر 26 ء کو ہندوستان روانہ ہوا۔ 2 جنوری 1927 ء کو ہاں پہنچا۔ جبال وہ 12 جنوری 1929 ء کو ہاں پہنچا۔ جبال وہ 12 جنوری 1929 ء تک رہا اور والی کے لیے جب وہاں سے جباز پر سوار ہوا تو 2 فروری 1929 ء تک رہا اور والی کے لیے جب وہاں سے جباز پر سوار ہوا تو 2 فروری 1929 ء کو انگلتان آ کہنچا۔ ہندوستان کی ملازمت کے زیاد میں اس کو کوئی رفست نہیں دی گئی تھی۔

بیر بیان 10 جوری 1931ء کودیا گیا۔ اور برطانوی پبک عادت کے مطابق جرت زوہ ہو کر یہ تھے گئی کہ انگلتان بین اس پر اسرارانسان کے متعلق جو بھی کہا جائے ممالک غیر بالخضوص شرق بعیداور شرق قریب کے ممالک بین اس پر بھی یقین نہیں کیا جائے گا کہ جنگ عظیم کے بعد سے لارش کو مسیح می سازیازیا سازش سے کو کی تعلق نہیں دہا۔ جن سے دنیا کا اس خلل انداز ہوتارہا ہے۔

اور سیکورس Chorus ایسا تھا جس میں جرمنی تک شریک ہوگیا ادھر دارالعوام میں سیہ موالات کی چھے جارہے تھے ادھرلارٹس کا جاد ڈرشنا ہی ہوائی فوج کے کشتیوں کے شعبہ میں ہوگیا یہاں تیز رفتار کشتیوں کا خاص کام اس کے تغویض تھا جوساؤ تھے جمیشن میں تیار ہور ہی تھیں۔

چند ماہ سے دوایک بی وضع کی تیز رفتار کشتی کا خاک تیار کرر باتھادہ اس نظرید کی آز مائش بھی

کارگزار دہااوراس خیال کی پرواء کے بغیر کرونیا اس کوکس شم کا انسان مجھتی ہے اپنا کا م کرتا گیا۔ پھڑتھوڑی دیرے لیے اخباروں نے اس کوچین لینے دیا۔ حقیقت یہ ہے کدان اخباروں نے اس پراسرارانگریز کے متعلق استے جھوٹے تھے مشہور کردے تھے کدایک معمولی گفتی بھی جیرت کرنے لگات تھا کہ کیا کوئی انتاز پروست انسان ہو بھی سکتا ہے جھٹا کہ لوگ اس کو تھے جیں جب ایک دفعہ یہ شہر پیدا ہو کیا تو پھیٹنا گیا۔ لارنس خوش تھا کہ ایک مور ماکی بلندیوں ہے گرکرایک معمولی مجم جو کا ورجہ یانے کے

ماری 1933ء میں اس نے درخواست کی کہ شاہی ہوائی فوج کی خدمت ہے اسے سبکدوش کردیا جائے۔ نیکن ارباب اقتدار نے اس درخواست کوزیرغور رکھا۔ اس کی طازمت کی مدت ابھی ختم نہیں ہوتی تنی اور میہ بات کوئی شخص خاگی اسہاب کی بناء پرفوج سے میلیمدو ہوتا جا ہتا ہے کوئی زیادہ وقت نہیں رکھتی تھی۔ فوج کے آئین میں جذبات کے لیے کوئی جگرٹیں ہوتی۔

بعدتو كم ازكم جرااً ورشيرت كى اذيتن كم بوجا كيل كى جوده كزشته چند سالول سے جمياتا، باتخاب

موٹر سائنگل کی سواری کا تفریکی مشغلہ اس نے جاری رکھا۔ ووصرف Brough ساخت کی گاڈیاں خرید تا اور جب خرید چکٹا تو ہرا کیک کو Boaureges کے نام سے موسوم کرتا ہوں بھی یہ موٹر سائنگلیں بن کر نگلنے کے بعدا پٹی رفتار کے لیے خاصی مشہور ہوتی ہیں لیکن و دان ہیں مختلف تبدلیاں کرتا اورانے جدید کل پرزے ان میں لگا تا جس حد تک کہ خود مشین ان کی متحمل ہو سکتی۔

عربتنان کے کارناموں کی یاد مدہم ہوتی جاری تھی بھی بھی کوئی نیا شکوفہ ایسا کھٹا جس سے تھوڑ کی دیر کے لیے یاداز سرنو تاز د ہو جاتی ۔ پھوعرصہ تک اس کی بھی کوششیں کی گئیں کہ کوئی جماعت آلی بنائی جائے جوعر بستان کی بغاوت کاظلم تیار کر سے لیکن لارنس کواس سے کوئی سروکارند ہا۔

ایک سال بلکداس سے پچھزا ندعرصہ تک اس کی زندگی ایسی گزری جو 1918ء کے بعد سے اس کے لیے انتہائی پرسکون تھی۔ اس کی اپنی فراقی موز سائیکلیں تھیں ۔ فرصت کا ساراوفت وہ اپنی جھونپڑی واقع ڈورسٹ میں گزارتا۔ منتف حلقہ احباب سے اس کا رابطہ بھی برابر قائم رہا اب ووالیک دوسری کتاب لکھنے میں مصروف تھا جس کا موضوع زندگی اور بالحضوس فوجی زندگی کا مرقع پیش کرنا تھا۔

عوام اس کوبھولتے جارہے متھے اور وہ اپنی زندگی بغیر کی بداخلت کے بسر کررہا تھا اب وہ اپنی اس بالکل آزاد زندگی کا خاکہ بنائے لگا۔ جب کہ فوجی خدمت سے علیحد و ہونے کے بعد وہ اپنی ڈوڈسٹ کی جھوٹیژی میں بناہ گزیں ہونے والاتھا۔

کلاؤڈ زبل مورٹن بیدمقام اس کی خلوت گزینی کی جنت تھا۔ مارچ 1931 ، یس آخر کار شاہی جوائی فوج سے علیمہ و ہوکراس پر سکون گوشر تھائی ہیں وہ پناہ گزین ہوگیا۔

مزید کتب پڑھنے کے لئے آنج بی دزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

نے کسی متم کی حرکت تک ندگی۔ ڈاکٹر وں نے اس پرانفاق کیا کدکوئی معمولی آ وی ان ہونہا ک ضربات کی تاب ندلا کرائی وقت دم تو ژویتا لیکن لارٹس کی ساخت ایک تقی کدھالت ہے ہوثی میں بھی اس کا جسم زند در ہنے کی شائدار جدوجہد کرر ہاتھا۔

موجودہ سائنس ہے جنتی بھی مدول عتی تھی سب کی سب وول کے اس بیار کے بستر کے پاس لا کرجمع کردی گئی۔ بسکن آخر کا دمنظرب جارداروں نے سر ہلا بھی دیا۔

ول میں سیم بھر کر الارنس نے بھی جائے تو اس کے دہائے اوراس کی زبان پر الن ضربات کا مستقل اثر باتی رہے گا اور سے جان کر کہ لا رنس چوت وچو بند زندگی کا کتنا والداوہ تھا۔ تیار وار بیآ س لگائے رہے کہ آسانی سے اے زندگی سے رہائی نصیب ہوجائے۔

ہفتہ کے دن اور رات کے بنویل گھنٹوں میں زندگی اور موت کی مشکش برابر جاری رہی۔ لیکن آ دھی رات کے وقت سے معلوم ہوا کہ اس کی شجاعا نہ زندگی صرف پچھود مرکی مہمان ہے۔

اس کے کارناموں پرسکوت اور اختاء حال کا جو پردو پڑا ہوا تھا اب اس ہے بھی زیادہ وزنی لبادہ بن کیا جس میں وہ اس طرح لیٹ کیا کہ اس کا مجھنا فہم وادراک سے با برہو گیا۔

۔ بیجان کرکہ موت کا وقت قریب ہے ساری اخباری دنیا دم سادھ کھڑی تھی اور ہرا یک ہے چین تھا کہ اس بطل عظیم کی رحلت کی خبر سب سے پہلے دنیا اس سے سے۔

19 مئی انوار کے دن 8 بیجنے کے وقت بعد لارنس کے جان باز قلب کی خفیف می حرکت بھی رک عنی کوئی افواہ بھی موت کو چھپانییں سکتی تھی لیکن سے مجیب بات ہے کہ لارنس کی موت تک را سرائتی۔

بعد میں جو تحقیقات ہوئی ہیں افعدار نے جس نے الارنس کومٹوک پر آتے و یکھا تھا پر زورطر بقدے نایا کہ لڑکوں کی تکرے بیخ سے میں آبل ایک سیاد موٹراس کے بازو سے مخالف سمت میں گزرگئی۔

لڑ کے اس کود کیے نہ سکے اور نہ کسی اور نے دیکھالیکن دفعد ارکواس پیس کوئی شہر نہ تھا۔

# ﴿بابنبر18﴾

منی کی 13 تاریخ ویرکا دن تھا۔ دو پہر سے پھھ موصہ پہلے ہی لارٹس اپنی موڑ سائیکل پر بودیگ ٹن یکپ واقع ڈورسٹ کو کیا ہوا تھا۔ اس مقام پر 1923ء ٹس اس کی ٹینک کور Tank کی ملازمت کا زماندگز راقعا۔

سروک کے راستہ پریمپ ہے 50 یا60 کمیل فی محدند کی رفآر ہے وہ واپس ہور ہا تھا کہ
ایکا کیک دولڑ کول سے نہ بھیڑ گئے۔ جو لارٹس کی سمت میں سائیکلوں پر چلے آ رہے ہتے۔ خو ولڑ کول کا بیان
ہے کہ وہ پہلو یہ پہلوچلے آتے ہتے کہ کسی نامعلوم ہوجہ ہے انہوں نے آگے بیچے ہوجانا چاہا۔ یہ معلوم ہی
شہوسکا کہ خودلا رنس کونظر نہ آیا یالڑ کول نے بلنے میں تا خیر کردی سؤک پر ایسے نشان البتہ موجود ستے جن
ہے بیت چاتا تھا کہ کمرے نیچنے کے لیے اس نے بڑے زورے گاڑی کوروکا ہوگا لیکن اس نے اس میں
بہت تا خیر کردی تھی بیچوا کہ ہمٹر ل پر ہے ہوتا ہوا منہ کے بل ذبین پر آ رہا۔

اس کودول کے فوبی دوا خانہ پر فوراً کی پچادیا گیا اورا فخاہ حال کی بچری کوشش کے باد جود حادث کی خبریں فکا جربودی گئیں اور چند گھنٹوں میں ساری دنیا جان گئی کدونیا کی ایک جیب وغریب شخصیت کو جبت می اندیشہ تاک حادث میں پڑی ہوئی ہے جبت می اندیشہ تاک حادث میں پڑی ہوئی ہے جول جول جول دفت گزرتا گیا جرخص اس کے متعلق اپنے اپنے شبات اور طنز و تفخیک کو بھول گیا۔ اب جب کدلارنس کی زندگی خطرہ میں تھی اس کی بڑائی پر ذور دیا جائے لگا بڑے برے بڑے واکٹر اور سرجن مشورہ کے کدلارنس کی زندگی خطرہ میں تھی اس کی بڑائی پر ذور دیا جائے لگا بڑے براے بڑا کے اکر لائے کے لیے طلب کے مجے ۔ دوسرے ماہر بھی اس کوزندہ رکھنے کے جرمکنہ وسیلہ کو بروئے کار لائے کے لیے دواخانہ پر بھا گے آئے۔

منگل بدرہ جعرات اور جمعہ ۔۔۔۔سبدن ہے ہوشی کی حالت میں گز رکھے اور لارنس

#### www.iqbalkalmati.blogspot.com



در یا عے فروم کے کنارے ایک معمولی قبرین لارٹس اور اس کے امراراب آسودہ خاک

- 0%

اس نے اپنی زندگی کوکوئی چیشان بنانانہ چاہا۔ بلکہ پیشتر انگریز وں کی طرح انچھی اڑائی اڑتار ہا اور جب وہ ختم ہوگی تو اس کے متعلق سب پکھی بھول گیا۔

شہنشاہ جارج پنجم زندگی ش اس کواعز از واکرام ہے سرفراز کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے تضاب اس کے بھائی کے نام اپنے بیام میں خراج محسین ادا کیا۔

ییام شن لکھا تھا'' تمیارے بھائی کا نام تاریخ کے صفات میں زندہ رہے گا۔ ہادشاہ کوشکر گزاری کے ساتھ ان خد بات کا اعتراف ہے جواس نے اپنے ملک کے لیے انجام دی تھیں اور اس ک تو قعات سے لیریز زندگی کے اس صرت ناک انجام پراقسوس ہے۔''

دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کے اس فراج تحسین میں ایک حسرت بھی شامل ہے جس کی صدائے بازگشت ہرول ہے آ رہی ہے بیرہ درہ کرانھنے والاغم اس لیے ہے کہ اس چھونے ہے گر ہڑے دل والے انگزیز کو اس حسرت ناک انجام کے سب وہ دنیادی سکون ندمل سکا جس کی وہ مشاقانہ طریقہ پر تلاش کرتار ہاتھا۔

آ زادی کے لیے دوشدت اور تنی سے لڑتا رہا ہماری اس پر شورادر مشینی و نیا ہیں اس کا آنا ایسا آنا فانا تھا کہ دو ہماری نظروں کے سامنے چیکا در تن اسکے کہ ہم پوری طرح سمجھ سکیں کہ تنی پر تو تع زعدگ ہم سے چھنی جارہی ہے دہ ہم سے رخصت ہو گیا۔

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

تمت

www.iqbalkalmati.blogspot.com

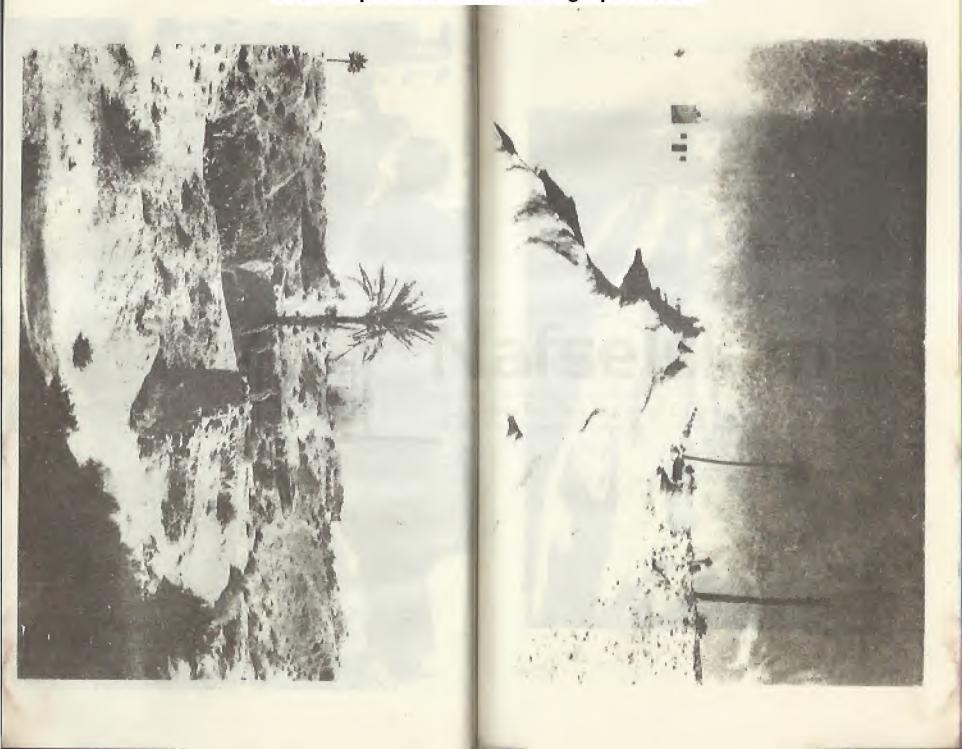

www.iqbalkalmati.blogspot.com





مزید کتب پڑھنے کے لئے آنجی دانے کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

www.iqbalkalmati.blogspot.com



مزید کتب پڑھنے کے لئے آج بی دزے کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

# www.iqbalkalmati.blogspot.com لأرنس آف عريبيه

کرنل لارنس جے عام طور پرلارنس آف عربیبیے کہاجا تاہے اس نے ترکوں کی خلافت کے دوران شعوری طور پرعرب وجم کے درمیان خلیجی مسایل پیدا کیے ، ساتھ ہی مغربی دانشوروں نے اس سوچ کو پرد پیگنڈا میں تبدیل کرے علاقائ نہلی اورلسانی تغربی کو ہوادی۔ جبکا متیجہ بیہ ہواکہ عربوں اور ترکوں کی آپس میں تھن گی ، اورخلافت کا ادارہ جو امت کو مربوط رکھے ہوئے تھا منتشر ہوکر رہ گیا۔ اس کا ادارہ جو امت کو مربوط رکھے ہوئے تھا منتشر ہوکر رہ گیا۔ اس کا ایابی فاقدام سے اسلامی افتد ار پر ایسی کاری ضرب گی جس کے اثرائے تم ہونے کے لیے ایک طویل وقت در کار ہوگا۔







عالقالها الوالور

منكيه وتواهن الدر

ISBN-969-8208-63-1

designed by Abdul Warls www.warisonline.com